

ازافادات

مجونب العُلما وَ الصَّلَى . عَصَرَ العَلَمَ الْمُعَالِمُ الْمِيرِ فَوَالْفِقَالِ الْمُكِلِّفِينِ الْمِيرِينِ وَ الفِقَالِ الْمُكِلِّفِينِ الْمُنْكِيِّةِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِ مُومَىٰ ظِلَّمُ مُحِدًىٰ ظِلَّمُ

مولا نامحمر حنيف نقشبندي









# جمله حققو قامین

| نام كتاب ــــــ خطبات فبترهيس                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ازا فا دات ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| مرتب مولا نامحمه صنيف نقشبندي                                                    |
| ناشرناشرناشر ينوره نعيَال إد                                                     |
| اشاعت اوّل وسمبر 2009ء                                                           |
| اشاعت دوم اپرل 2010ء                                                             |
| كمپيوٹر كمپوزنگ فاكٹرشا پرمسے مودنقشبندى فلا                                     |
| بروف ریگرنگ حفرت مولانامفتی شا کرالرحمٰن نقشبندی<br>مولا نامحمرافضل صاحب نقشبندی |
| تعداد                                                                            |

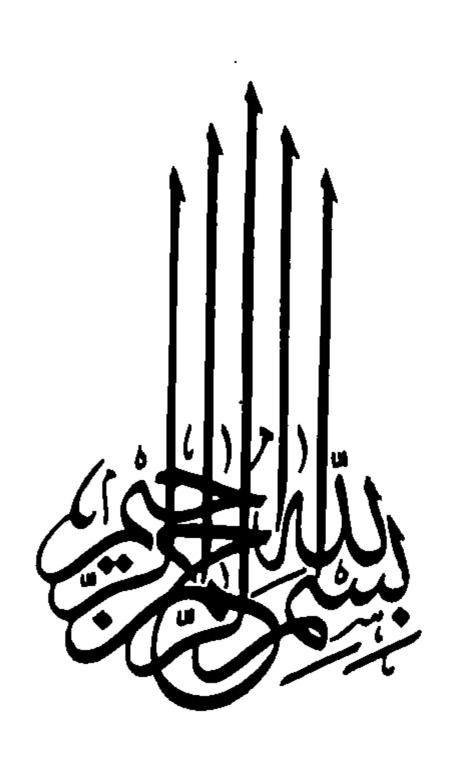

# 

| مفعاسبر  | عنوان                                                              | صنعانس  | عنوان                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 27       | ینی اسرائیل احسان خداوندی                                          | 9       | عرض ناشر                                                         |
| 28       | حضرت ابرہیم مینوم کی اللہ پرنظر                                    | 11      | پیش لفظ                                                          |
| 36       | حضرت موئ مينهم اور حفاظ ميت خداوندي                                | 13      | المرك ليالله كافى ب                                              |
| 36       | خاتم الانبياءاور حفاظت خداوندي                                     | 15      | سبحان تیری قدرت                                                  |
| 40       | ہے رب کے سے وعدے                                                   | 16      | الثدسب ہے بڑا ہے                                                 |
| 42       | جنگ برموک میں اللہ کی مدد<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 17      | آگ کی طالت                                                       |
| 43       | غز وه پدر میں اللہ کی مدد<br>هور تاریخ در رو                       | 17      | پانی کی طافت                                                     |
| 45<br>48 | شاہنامهٔ اسلام<br>غزوه احزاب میں اللہ تعالیٰ کی مدد                | 18      | ہوا کی طاقت                                                      |
| 49       | سروہ کر اب یں اللہ عالی میرو<br>ہمیں ایک اللہ کافی ہے              | 18      | مٹی کی طاقت                                                      |
| 50       | الله کے نصلے<br>اللہ کے نصلے                                       | 18      | مرضی ءِمولیٰ ہرحال میں اولیٰ<br>مرسب سے بیر ا                    |
| 51       | ۔<br>اللہ تعالیٰ ہے ما تکنے کاطریقہ                                | 20      | مشرک اور متکبر کاانجام<br>مدارد در در سر مرد در نیا              |
| 52       | جرکی سنتوال پر تمین انعام                                          |         | جلال خداوندی کے سامنے جبر ٹیل میشہ<br>کردیشیں                    |
| 54       | پورادن الله کی مدوحاصل کرنے کاعمل                                  | 21      | ا می حسیت<br>ایک تعجب خیز بات                                    |
| 54       | قرب بالفرا <sup>ئ</sup> ض                                          | 21      | ایک بب بیر ہات<br>ذکر کثیر کا مقصد                               |
| 55       | قرب بالنوافل                                                       | 22      | الله کے رجمٹر ڈیندے بنیے                                         |
| 57       | کھر میچھے کون ہٹا؟<br>ا                                            | 23      | برمعا لم من الله برنظرر كمي                                      |
|          | المصرب كاراسته بمولنے والے! من                                     | 24      | الله تعالى مغيرالاحوال بي <u>ن</u><br>الله تعالى مغيرالاحوال بين |
| 58       | ا فرا!<br>کند با کام نیس میرید                                     | 25      | تا مساعد حالات میں اللہ پرنظر                                    |
| 59<br>60 | کامیا بی کامرف ایک بی راسته<br>الله کا دوست بننے کافائدہ           | 25      | ﴿ حضرت نوح ﷺ كى الله پرنظر                                       |
|          | اللدة دوست ہے 6 قامدہ                                              | <u></u> |                                                                  |

| مفدانبر | عنوان                                                                                     | مفعانبر | عنوان                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 88      | (۵) تقویٰ                                                                                 | 60      | ایک وجد آ فرین کلام                                          |
| 89      | (۲) وعا                                                                                   |         | وس كلمات يڑھنے والے كے ليے اللہ                              |
| 90      | انبیائے کرام کوقبولیت اعمال کی فکر                                                        | 0.000   | کانی ہے                                                      |
| 92      | صحابه كرام ثمين عدم قبوليت كاخوف                                                          | 63      | مرے لیے ہی عزت کافی ہے                                       |
| 93      | حضرت ابو بكرصديق والقنة                                                                   | 63      | رب سے اپنارشتہ جوڑ                                           |
| 96      | حضرت عمر والتين                                                                           | 64      | بحبين كاسبق                                                  |
| 98      | حضرت عثمان والتنظ                                                                         | 65      | <ul> <li>قبولیت اعمال</li> </ul>                             |
| 99      | حصرت ابو در دا خاهنهٔ                                                                     | 67      | لفظ قبول كي صر في ولغوى تحقيق                                |
| 100     | حضرت ابوذ رغفارى دلالتيئ                                                                  | 68      | عط بول کر کرو ول میں<br>چیز پیندآنے کی عمومی وجہ             |
| 101     | حضرت ابوعبيده بن جراح والتيئة                                                             | 68      | پیر پیدائے ن من ربیہ<br>صفات میں کی کے باوجود چیز پیندآ جانا |
| 102     | حضرت ابو ہریرہ طالقیہ                                                                     | 71      | کیا ہارے اعمال قبولیت کے لائق ہیں                            |
| 103     | حضرت حذيف بن اليمان والثيثة                                                               | 73      | عضرت مجد دالف ثاني بحاللة كالحقيق                            |
| 103     | حضرت حسن دالفذؤ                                                                           | 73      | عبادت کرنے کاحق<br>عبادت کرنے کاحق                           |
| 104     | حضرت سالم مولى ابوحذيف دلاتين                                                             |         | :<br>شایان شان عبادت نه کرنے پراجر                           |
| 105     | ام المومنين حضرت عا تشصد يقه ذي فيا                                                       | 74      | کیے؟                                                         |
| 107     | حضرت عبدالله بن رواحه ﴿ اللهُ                                                             | 75      | نحات کا دار ومدار رحت الہی پر ہے                             |
| 109     | حضرت عبدالله بن عمر دلاتين                                                                | 77      | علامهابن جوزي رينالية كي مختيق                               |
| 110     | حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ﴿ اللَّهُ وَ<br>حضرت عوف بن ما لك المجعى ﴿ اللَّهُ وَعَلَيْهُ | 78      | ایک مرفوع حدیث سے تائید                                      |
| 110     | حضرت موت بن ما لك النه التاريخ<br>حضرت معاذبين جبل دلاتين                                 | 80      | روایات میں تطبیق                                             |
| 111     | مسرت عبدالله بن مسعود دان عنوالله                                                         | 81      | قبوليية اعمال كى علامات                                      |
| 112     | عشرت تبداللد.ن مودري و<br>حضرت فضاله بن عبيد دلاتين                                       | 81      | (۱) عمل شرع وسنت کے مطابق ہو                                 |
| 112     | سرت میاری کی دعا<br>پیندیدگی کی دعا                                                       | 85      | (۲)عمل مے مقصود اللہ کی رضا ہو                               |
| 113     | چاملی دیا بی مایوس نه هون                                                                 | 86      | ۳) اعمال واحوال میں ترقی محسوس ہو<br>سے                      |
| 113     | تری اک تگاہ کی بات ہے                                                                     | 87      | (۴) اعمال میں بیکٹی ہو                                       |
|         | -                                                                                         |         |                                                              |

| مفعانمبر | عنوان                                           | صفحانبر   | عنوان                            |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 135      | ندامت کے آنسوؤں کاوزن<br>اندامت کے آنسووک کاوزن | 115       | (ع خوف خدامیں رونا )             |
| 135      | زیاده منشنے کی غدمت                             | 117       | بىكاء كالغوى معنى                |
| 137      | قساوت قلی کے تین اسباب                          | 117       | اصطلاحي تعريف                    |
| 137      | الثدوالي كفيحت كالأر                            | 118       | رونے کی اقسام<br>ا               |
| 138      | ا ظلاص ہے روینے والنے ایسے تنفے                 | 118       | (۱) خوشی کی وجہ سے رونا          |
| 140      | نبی رحمت کافیدا سی رو پڑے                       | 118       | (۲)غم کی وجہ ہے رونا             |
| 141      | رونے کے تین اسباب                               | 120       | (۳) دُرگی وجہ سے رونا            |
| 142      | رونے کے ہارے میں علما کے اقوال                  | 121       | (۴)ریا کی وجہ سے رونا            |
| 144      | علامات بمحزون                                   | 121       | (a)وروکی وجہ سے رونا             |
| 144      | ایک بی جملے میں نوجوان کی اصلاح                 | [21       | (۲) شكر كي وجهت رونا             |
| 145      | يروردگارعالم كاشكوه!!!                          | 122       | (2)خىيت اللى كى دجدى دونا        |
| 146      | رونے کاایک عجیب سبب                             | 123       | يكا ء كاحتم                      |
| 147      | ول ہلا دینے والی ایک روایت                      | 124       | مبارك مواس فخض كو                |
| 148      | الله کی خفیہ تدبیرے بیجنے کی اتن فکر!!          | 125       | محابہ کرام پی کے لیے بخت ترین دن |
| 149      | جبرئيل مليعه كااضطراب                           | 125       | جنهم يحفوظ دوآ تكمين             |
| 149      | سيده عائشة صديقه 🍇 كالفطراب                     | 126       | رونااللہ تعالی کو کیوں پسند ہے؟  |
| 150      | معزت عمر دِيَّ مِنْ كَالْمُطرابِ                | 128       | چشمہاورچشم کے پانی میں فرق       |
| 150      | قیامت کے دن انسانوں کی اسکیٹک<br>م              | 1 20      | ول کیے دھاتا ہے؟                 |
| 152      | ایک انو کھاسفارشی                               | 12/       | الله کے لیے رونے کی فعنیلت       |
| 152      | آج گمنا ہوں پررولیس                             | 130       | دومحبوب قطرے اور دومحبوب نشان    |
| 155      | 🕜 يقينِ كامل كى ابميت                           | 131       | استحمیس بہدیزیں اور دل تڑپ مینے  |
| 157      | سعب الني اورقدرت الني                           | 132       | خلفائے راشدین کاعمل سنت ہے       |
| 158      | اسباب اورمسیب پرنظرر کھنےوائے                   | 132       | جہم ہے کیے تیں؟                  |
| 160      | اسباب برتن کی ما نند ہیں                        | 134       | رونے والا ایک پیخشش سب کی!!!     |
| L        |                                                 | <u> 1</u> |                                  |

|         |                                    | T       |                                                      |
|---------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| صفتانبر | عنوان                              | مفدانير | عنوان                                                |
|         | مذب فیض کے لیے قلب کی استعداد      | 160     | ذلت <i>ك</i> نتثوں مى عزت كا نيمله                   |
| 198     | بنانے کا طریقتہ                    | 160     | عزت کے نقتوں میں ذلت کا فیصلہ                        |
| 201     | فتشبندی سلوک یقینا موسل ہے         | 161     | دود هاست صحبت بھی ہموت بھی                           |
| 202     | ابتداء ميں اور ادووظا كف كي حيثيت  | 162     | شفااللہ کے تھم ہے لمتی ہے                            |
| 203     | محبت اللي ناسيخ كاپيانه            | 162     | انبيا كاراسة عزت كاراسته                             |
| 205     | خیالات آنے سے ندھجرائیں            | 163     | حضرت على والنفؤ كايقين                               |
| 206     | تلين حيلو داورتلين قلوب            | 163     | شريعت كيحكم ميل نفع بى نفع                           |
| 208     | ذکر کثیر کی تا ثیمر                | 164     | خوف رنبوت کے منافی نہیں                              |
| 210     | سرامات کی حیثیت                    | 166     | حعرت عمر يناتيز كاالله يريغين                        |
| 210     | ذ کر کی اہمیت کو مجھیں             | 167     | بدريس محابك مددولعرت                                 |
| 211     | ذکر کرنے میں حکم خداکی بجا آوری ہے | 170     | نا قابل شخير قلعول كي سخير                           |
| 211     | مراقبه کیوں کرتے ہیں؟              | 172     | خبر کے رائے میں کا میانی ہے                          |
| 212     | ذکر کرنے کے دوخاص فائدے            | 175     | ایک تابعی کایقین                                     |
| 213     | مشارمخ عظام اور كثرت ذكر           | 175     | یقین کے حسول کیلیے محنت منروری ہے                    |
| 213     | مشائخ كي خلوت كى زئد كى            | 176     | ووانمول بالتيس                                       |
| 214     | مراقبہ،اصل تریات ہے                | 176     | (۱) جوسب غم کاوی سبب خوشی کا                         |
| 215     | ذکر کب ہے ہوتا آر اے؟              | 176     | قرآن مجيدے دلاكل                                     |
| 216     | بابامن کی آئمسیں کھول              | 183     | ۰۰ جیسی کرنی و لیمی مجرنی''                          |
| 217     | خلفائے راشدین اور دوام ذکر         | 184     | قرآن مجيدے ولائل                                     |
| 218     | ترحيب خلافت مين علما كااستدلال     | 191     | حاصل کلام                                            |
| 219     | الله کی یا و بیس سب کومبول جا نمیں | 193     | ﴿ ذِكِرِ كَثِيرِ كِفُواكِد                           |
| 221     | محبب الني من اضطراب ضروري ٢٠٠٠     | 195     | و کر کثیر کے تکم میں داز                             |
| 221     | انقال نبت اورمغائی قلب             | 196     | ر برے ہاں در                                         |
| 222     | آج کے سالکین کی حالیب زار          | 197     | مناری کندگی کیسے دور ہو؟<br>مناری کندگی کیسے دور ہو؟ |
| 223     | مشائخ سے توجہات کینے کا طریقہ      |         |                                                      |

| مىفدائىير | عنوان                                   | صفحانبر | عنوان                               |
|-----------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 253       | فقدا درتضوف کے امام                     | 225     | حصرت ہے شاہ اور ذکرِ اللّٰہی        |
| 253       | رنگ ، رنگ فروش اور رنگ ریز              | 226     | بم بعی ایباذ کرکریں                 |
| 254       | "ابل ذكر" ئدرابط ركف كاحكم              | 227     | 🛈 تضوف وسلوک                        |
|           | علوم شرعيه اورتضوف ميں چار چار اما م    | 229     | برگل رنگ و یودیگراست                |
| 255       | کوں؟                                    | 230     | خیراور <b>شرکا</b> ماحول            |
| 256       | علم الاحسان كاثبوت                      | 230     | ماحول کے اثرات                      |
| 258       | مديث جرئيل كجزيات يرايك نظر             | 231     | جسمانی اورروحانی بیاریاں            |
| 260       | عالم نزع مِن شيطان كاحمله               | 232     | جسمانی اورروحانی معالج              |
| 261       | امل توشریعت می ہے                       | 232     | جسمانی اورروهانی بیاریوں پر کتب     |
| 261       | صحبت برماعبادت سے افضل کیوں<br>-        | 232     | معالج كي ضرورت واجميت               |
| 263       | ا خلامی نیت کا نام تصوف ہے              | 235     | جسمانی اورروهانی غذائمیں            |
| 264       | سلاسل تصوف کی منزل<br>علی سر            | 235     | منجح علاج ندكروانے كانقصان          |
| 264       | مسل کرنے میں نیت کا دخل<br>- من س       | 236     | جسمانی اورروحانی پیار بول کی علامات |
| 265       | وقونے قلبی میں مرد کیسے؟<br>کزیر ماہریت | 238     | بے استاد بے بنیاد                   |
| 266       | مشائخ کے ہاں علم کی قدرومنزلت<br>کن     | 238     | کیانفسوف بدعت ہے؟                   |
| 267       | مشائخ پراعتراضات کیوں ہوئے؟<br>پر کنون  | 238     | روحانی بیار بوں کے قرآنی شیخے       |
| 268       | بإكبازمشائخ كادفاع                      | 241     | روهانی بیار بوں کی حقیقت            |
| 269       | اعتدال کاراسته<br>و چه                  | 245     | فقة الظاهرا ورفقه الباطن            |
| 270       | مقصو دِلْصُوف<br>معمد رئنگ ا            | 247     | تزكينس كي ابميت                     |
| 270       | علماءمشارنخ کی دہلیز پر                 | 248     | تفوف ایک حقیقت ہے                   |
| 271       | میرت پرزیاد ومحنت کریں<br>پ پند         | 249     | نماز بیکدکر پڑھے                    |
| 272       | ول مروه ، ول نہیں ہے                    | 251     | علم الشراكع اورعلم الاحسان          |
|           |                                         | 251     | نفاق کا دُر                         |
|           | ***                                     | 252     | ا کیک سوال کا دلچیپ جواب            |
|           | <u></u>                                 |         | •                                   |



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتهم کے علوم ومعارف برمبنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلسله خطبات فقیر کے عنوان سے 1996ء بمطابق ۱۳۵ ھیں شروع کیا تھا اور اب سے بائیسویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شاہین کی پرواز ہر آن بلند بائیسویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شاہین کی پرواز ہر آن بلند سے بلند تر اور فرزوں سے فرزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے پھھ یہی حال حضرت دامت برکاتهم کے بیانات عمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک بی پرواز فکر آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ کوئی پیشہ ورانہ خطابت یا یادگی ہوئی تقریب بین بیل بی بین بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچے میں ڈھل کر آپ یک بینچ رہا ہوتا ہے۔ بقول شاعر سے

میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درونِ خانہ

"خطبات فقیر" کی اشاعت کا بیکام ہم نے اسی نیت سے شروع کررکھا ہے کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم کی فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے اور انہوں نے اپنے مشائخ سے علم و حکمت کے جو موتی اکٹھے کر کے ہم تک پہنچائے ہیں، انہیں موتوں کی مالا بنا کرعوام تک پہنچایا جائے۔ یہ ہمارے ادارے کا ایک مشن ہے جوان شاء اللہ سلسلہ وار جاری رہے گا۔ قارئین کرام کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس مجموعہ وخطبات کو ایک عام کتاب سمجھ کرنہ پڑھا جائے کیونکہ یہ بحر معرفت کے ایسے موتوں کی مالا ہے جن کی قدر وقیمت اہل ول ہی جانے ہیں۔ بہی نہیں بلکہ بیصاحب خطبات کی بے مثال فصاحت و بلاغت، ذہانت و فطانت اور حلاوت و ذکاوت کا فقیدا لمثال اظہار ہے جس سے اہل ذوق حضرات کو مخطوظ ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے۔

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کو ٹی کی یا کوتا ہی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں تومطلع فر ما کرعنداللہ ماجور ہوں ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تا زیست اپنی رضا کیلئے یہ خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فر ما کیس اور اسے آخرت کے لئے صدف ہ جاریہ بنا کیں ۔ آمین بحرمت سیدالمرسلین ما گھیا ہم

فَاكِمْ مِثَا مِجْسِمُ وَلَقَتْ بَنَدَى مُلِكَّ فَاكِمْ مِثَا مِجْسِمُ وَلَقَتْ بَنَدَى مُلِكَّا خا دم مكتبة الفقير فيصل آبا د



ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكُفِي وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ الصَّطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فقيركوجب عاجز كيضخ مرشدعالم حضرت مولانا پيرغلام حبيب نقشبندي مجددي نورالله مرقده نے اشاعت سلسلہ سے کام کی ذمہ داری سونپی تو ابتدامیں چند دن اپنی بے بضاعتی کے احساس کے تحت اس کام کے کرنے میں متذبذب رہا،کیکن حضرت مرشد عالم میشد نے بھانپ لیا، چنانچہ فر مایا کہ بھی تم نے اپنی طرف سے اس کا م کو نہیں کرنا بلکہ اپنے بڑوں کا تھم پورا کرنا ہے ، کیوں نہیں کرتے؟ مزید فرمایا کہ جب تمجی جلسمیں بیان کے لیے بیٹھوتو اللہ کی طرف متوجہ ہوجایا کرو، بڑوں کی نسبت تمہاری پشت پناہی کرے گی۔ چنانچہ حضرت کے حکم اور نصیحت کو پیش نظرر کھتے ہوئے بندہ نے وعظ ونفیحت اور بیانات کا سلسله شروع کیا۔اللہ تعالیٰ کی مدد شاملِ حال ہوئی ، حلقہ بڑھتار ہاا ورالحمد ملندشر کا ء کو کافی فائدہ بھی ہوتا کیونکہان کی زند گیوں میں تبدیلی عاجز خود بھی دیکھتا تھا۔تھوڑ ہے ہی عرصے بعد چہاراطراف سے بیانات کے لیے دعوتیں ہ نے شروع ہوگئیں۔ شیخ کا تھم تھا،سرتا بی کی مجال کہاں؟ جب بھی دعوت ملی رختِ سفر باندھا اور عازم سفر ہوئے۔اس کثرت سے اسفار ہوئے کہ بعض اوقات صبح ایک ملک، دو پہر دوسرے ملک اور رات تیسرے ملک میں ہوئی ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے ملکوں کومحلّہ بنا دیا۔ اِس نا تو اں میں بیہ ہمت کہاں؟ .....مگروہ جس سے جا ہیں کا م لے لیتے ہیں۔ بقول شخصے ع

'' قدم المصحة نہيں اٹھوائے جاتے ہيں''

حقیقت بیہ کہ بیمیرے شخ کی دعاہے اور اکابر کافیض ہے جو کام کررہاہے، وَ آمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَيَحَدِّثَ \_

بیانات کی افادیت کود کیھتے ہوئے کچھ عرصے بعد جماعت کے کچھ دوستوں نے ان کو کتا بی شکل میں مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری اٹھائی، یوں خطبات فقیر کے عنوان سے نمبر واربیا ایک سلسلہ چل پڑا۔ یہ عاجز کئی ایسی جگہوں پر بھی گیا جہاں یہ خطبات پہلے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں علما طلبا نے کا فی پہند یدگی کا ظہار کیا۔

ان خطبات کے مطالعے میں ایک بات رہ بھی پیش نظر رکھیں کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے ، ان میں علمی غلطی یا بھول کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علمائے کرام سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو اصلاح فرما کرعند اللہ ماجور ہوں۔ دعا ہے کہ جو حصرات بھی ان بیانات کی ترتیب و اشاعت میں کوشاں ہیں اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کوشرف قبولیت عطا فرمائیں اور انہیں اپنی رضا اپنی لقا اور اپنا مشاہدہ نصیب فرمائیں اور عاجز کو بھی مرتے دم تک اسے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ آمین اور عاجز کو بھی مرتے دم تک اسے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ آمین اور عاجز کو بھی

دعا گوودعا جو فقیرذ والفقارا حمرنقشبندی مجددی کان الله له عوضها عن کل مشیء



﴿ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيلُ ﴾ (آلعران:۱۷۳)

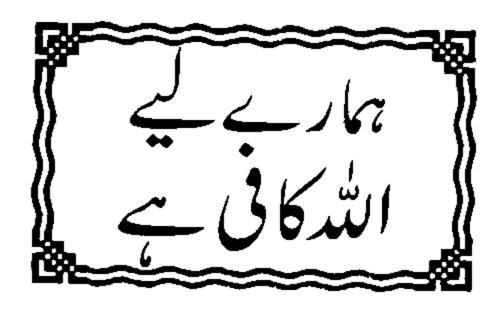

حضرت مُولاً البيرِذِ وُالفَقارَاحَدُ لَقَتْ بَنْدَى بيان: مُجْدِى عَلَيْمُ



## ہمارے لیے اللہ کافی ہے

الُحَمُدُ لِلّهِ وَكُفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ:
فَاعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْظُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ٥
﴿ حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيْلَ ﴾ (آلِمران: ١٢١)
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥
مُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥
وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

#### سجان تیری قدرت:

انیان اگراپے اردگردی جیلی ہوئی اس کا نئات میں غور کرے تو بی جلوہ گا ہے یارنظر

آتی ہے۔قدم قدم پراللہ رہ العزت کی قدرت کی نشا نیاں نظر آتی ہیں۔ بیقدرتی مناظر اللہ رہ العزت کی صفات کے آئینہ دار ہیں۔ آسان کی وسعتوں کو دیکھیں تو اللہ کی عظمت اور کبریائی سامنے آتی ہے۔ انسان کا ذہن اتنا محدود ہے کہ اگر وہ سوچنا چاہے کہ آسان کی انتہا کہاں ہے ، تو د ماغ میں نہیں آسکتی۔ اگر کوئی بیسوچے کہ اس کا نئات کی وسعت کہاں تک ہے ، تو د ماغ میں نہیں آسکتی۔ اگر کوئی بیسوچے کہ اس کا نئات کی وسعت کہاں تک ہے ، تو د ماغ میں سوچ سوچ کر کہ وہاں تک ہوگی ، تو د ماغ میں پھرسوچ آئے گی کہ اس ہے آگے بھی کا نئات ہے۔ جس انسان کا د ماغ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں کا نئات کی وسعت نہیں آسکتی ، وہ اللہ کی ذات کو کیا سمجھ پائے گا!

• بھوٹا ہے کہ اس میں کا نئات کی وسعت نہیں آسکتی ، وہ اللہ کی ذات کو کیا سمجھ پائے گا!

• بھوٹا ہے کہ اس میں کا نئات کی وسعت نہیں آسکتی ، وہ اللہ کی ذات کو کیا سمجھ پائے گا!

• بیرگررہی ہوتی ہیں ، ان کو دیکھیں ، سمندر کے اندر جوموجیں ایک دوسرے کے اوپرگررہی ہوتی ہیں ، ان کو دیکھی کر اللہ رہ العزت کی رحمت کے بے پایاں سمندر کا اندازہ ہوتا ہے۔

- ⊙ .... سورج کو دیکھیں ، جو ہر وفت نور برسا تا ہے ، تو بے اختیار دل میں بات آتی ہے ، اللہ! آپ کی اپنی ذات کے نور کا کیا عالم ہوگا!
  - ⊙ ..... پھول کو دیکھیں تو اللہ رب العزیۃ کا جمال نظر آتا ہے۔
- ⊙ ....شیر کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کا جلال نظر آتا ہے ۔۔ حالانکہ شیر ایک جانور ہے ، گراس کے اندراتنی ہیبت ہے ، اتنا خوف ہے کہ بندہ اس کے قریب جاتا ہے تو اس کے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اللہ! جس مخلوق کو آپ نے بیدا کیا اس کا اتنا جلال ہے تو جب آپ کی بات پہ خفا ہوتے ہوں گے تو آپ کے جلال کا کیا عالم ہو گا!؟ جانوروں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کی فرما نبرداری کرنے کی سمجھ آجاتی ہے کہ جس جانورکواللہ نے جس ہیئت پر بیدا کیا وہ پوری زندگی اسی پر گذاردیتا ہے۔

#### اللهسب سے برا ہے:

#### الله المنافر ا

..... جومٹی اوراس کی مخلوق ہے بھی زیادہ طاقت والا ہے۔

#### آ گ کی طافت:

آگ اتنی طاقت والی ہے کہ جب بیہ بڑھتی ہے تو پھر بجھائی نہیں جاسکتی - رشیا
میں ایک جگہ سفر کرتے ہوئے ہم نے آگ کا ایک شعلہ ویکھا جو پہتہ نہیں گئے فرلانگ
او نیچا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا: بھٹی! بیہ کیا ہے؟ اس نے کہا: بی تیل کا
کنواں کھود رہے تھے، جب اس میں سے تیل نگلنے کا وقت آیا تو کسی فنی خرابی کی وجہ
سے اس میں آگ لگ گئی۔ اب وہ تیل اسے پریشر سے نکل رہا ہے اور اس میں آگ
بھی گئی ہوئی ہے۔ یہ اتنی شدید آگ ہے کہ پوری دنیا کی کمپنیوں نے اس آگ کو
بھی گئی ہوئی ہے۔ یہ اتنی شدید آگ ہے کہ پوری دنیا کی کمپنیوں نے اس آگ کو
بھی گئی ہوئی ہے۔ یہ اتنی شدید آگ ہے کہ پوری دنیا کی کمپنیوں نے اس آگ کو

#### یانی کی طاقت:

پ سبس آپ نے پانی کی طاقت دیکھی ہے؟ ۔۔۔۔۔اللہ اکبر۔۔۔۔اگر میں طوفان آ جائے تو بڑے بڑے ہوجاتے ہیں۔ پانی کی طاقت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ فرنگی ماہرین نے Titanic (ٹائی ٹینک) نامی جہاز بنایا تو ویوئی کیا کہ بیٹوٹ ہی نہیں سکتا یعنی پانی میں ڈوب ہی نہیں سکتا۔اللہ تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بحری جہاز ایک سمندری طوفان میں پھنس کردونکڑ ہے ہوگیا اور ڈوب گیا۔

سیلاب آتا ہے شہروں کے شہر برباد کردیئے جاتے ہیں۔ایک جھوٹا ساطوفان آیا تھااس کوسونا می کا نام دیا گیا۔لیکن شہروں کے شہرختم ہو گئے۔بلڈنگزختم ہوگئیں۔ یہاں تک کہ انسانوں کا نام ونشان مٹ گیا۔ پانی کی اتنی طافت ہے۔

#### ہوا کی طاقت:

ہوا کی طاقت کتنی ہے؟ قوم عاد کو اپنی طاقت پر برا نازتھا۔ان کے قد برے

اونچ لمبے تھے۔ کہتے تھے من اَشکا مِنّا قوق ہم سے کون ہے زیادہ طاقت والا؟ اللہ نے ہوا کاعذاب بھیج دیا۔ فرمایا:

> ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا ﴾ (مم تجده: ١٦) "" بهم نے بھیجی ان پرتیز وتند ہوا"

وہ ہوامومن کے لیے اسنے مزے کی تھی کہ کہتے تھے بڑے مزے کی ہوا چل رہی ہے اور کا فرکے لیے اتنی زیادہ سخت تھی کہ ان کواس نے پڑنی ٹینے کرز مین پر ماراا ورا گلے دن ان کفار کی لاشیں زمین پر اس طرح بھکری پڑ ی تھیں :

﴿ كَانَّهُمْ أَعُجَازُ نَخُولٍ خَاوِيَةً ﴾ ''جيسے مجور کے تنے زمين پر لَيٹے ہوئے ہوں''

#### مٹی کی طاقت:

مٹی کے اندر بھی ایک طافت ہے۔ کشمیر میں کیا ہوا؟ رمضان کا مہینہ ہے ، لوگ فیحر کی نماز پڑھ کر سوئے ہوئے ہیں ، مٹی کے اندر ایک جھٹکا سا آیا ، یعنی زمین میں زلزلہ آیا تو پھر پورے کے پورے مکان زمین میں جسٹس گے۔اللہ اکبر کبیرا۔۔۔۔ال نزلہ آیا تو پھر پورے کے پورے مکان زمین میں جسٹس گے۔اللہ اکبر کبیرا۔۔۔۔ال مخلوقات کے اندرا تنی طافت ہے ۔لیکن مؤذن ہر مرتبہ کہدر ہا ہوتا ہے ،لوگو! تمہیں اس پروردگار کی طرف بلایا جار ہا ہے جس کی طافت اور قوت آگ کی طافت ہے بھی زیادہ ہے۔۔اور مٹی کی طافت ہے بھی زیادہ ہے۔۔

مرضى ءِمولى ..... ہرحال ميں اولى : ﴿

یا در کھیں! مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے۔مثال کے طور`

⊙ ..... حضرت آ دم ملينه جنت ميں ہيں اور دل جا ہتا ہے کہ ہميشہ جنت ميں رہيں،

لیکن اللہ تعالیٰ جا ہے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھیجیں۔ شیطان نے آگر مشورہ دیا کہ بیدانہ کھالیں تو آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ چنانچہ دانہ کھالیا اور نتیجہ کیا لکلا؟ زمین پر اتر نا پڑا۔ تو منشاکس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔

﴾ .....حضرت نوح ملائم الله کے پیغیبر ہیں ۔طوفان آ چکا ہے ،کشتی میں سوار ہیں ۔سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے ۔ فرماتے ہیں :

﴿ يَابُنَى ارْكَبْ مَّعَنَا ﴾ (هود: ۴۲) ''اے بیٹے! ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہوجا و''

بیٹاسی ان سی کر دیتا ہے۔ بات ہی نہیں مانتا ۔۔۔ آج کل بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ باپ دین کی شتی پرسوار ہے اور بیٹافسق وفجور کے طوفان میں ہے۔ باپ کہتا ہے:
یا بُنگی از گئب میں بیٹے! نیک بن جاؤ، آؤ ہمارے ساتھ دین کی کشتی میں سوار ہوجاؤ
ہمگر وہ سی ان سی کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیم کی اتنی چا ہت ہے، لیکن بیٹا بالآخر
ہمگر وہ سی ان سی کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیم کی اتنی چا ہت ہے، لیکن بیٹا بالآخر
ہوگر کے الی ہیں بیٹا بالگر فرقین کی (۱۳۳ مود)

ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک موج حائل ہوگئی اور وہ والد کے سامنے طوفان میں غرق ہوگیا تو مرضی کس کی پوری ہوئی ؟ اللّدرب العزت کی ۔

⊙ .....ایک موقعه پر نبی علیه السلام نے دل میں ارادہ فر مالیا که میں شہد استعمال نہیں کروں گا کیوں کہ اس میں ایک خاص قتم کی مہک آتی ہے۔ جب ارادہ فر مالیا تو رب کریم کی طرف ہے محبوبانہ خطاب آگیا:

﴿ يِالَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرَضَاتَ آزُوَاجِكَ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٍ ﴾ (التحريم:١)

''اے نبی طلاقی آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں جے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ؟ اپنی بیویوں کی خوشنودی جا ہتے ہیں اور اللہ بخشنے والانہایت رحم

كرنے والاہے''

اس آیت کے نزول کے بعد نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شہد کا استعال دوبارہ شروع فرما دیا۔ پھر مرضی کس کی پوری ہوئی ؟اللّٰدرب العزت کی ،تو بیہ بات دل میں بھا لیجیے کہ اللّٰدرب العزت سب سے بڑے ہیں مرضی ہر حال میں اسی اللّٰہ کی پوری ہوتی ہے۔

مشرك اورمتنكبر كاانجام:

اللہ کے سامنے سی کی بڑائی نہیں چل سکتی۔آپ غور کریں کہ دو بندےا ہیے ہیں جن کو نہ تو جنت کی خوش بول سکے گی اور نہ ہی وہ جنت میں قدم رکھ سکیں گے۔۔۔۔کون؟ ایک مشرک۔ جس کے بارے میں فیصلہ ہی کر دیا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرِكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوُنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ﴾ (النماء:١١٢)

الله تعالی مشرک کومعاف نہیں کریں گے۔اس کے سواکوئی بھی گناہ لے کرآئے گا جا ہیں گے تو معاف کردیں گے۔ دوسرا، حدیث پاک میں فرمایا: لایڈ خُلُ الْجَنَّةَ مَنْ کَانَ فِیْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ کِبُرِ

جس کے دل میں ذرہ کے برا بربھی تکبر ہوگا وہ جنت میں واحل نہیں ہو سکے گا۔ نہ شرک نہ ہی متکبر

متنگراہے کہتے ہیں جواپے آپ کو بڑا سمجھے۔اور مشرک اسے کہتے ہیں جو گلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھے۔ جی ہاں! بڑا سمجھتا ہے تو سجدے کرتا ہے نا۔۔۔۔۔تو جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا،اس پر بھی جنت حرام ۔اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ میں بڑانہ کوئی اور بڑا۔ بڑا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی ہوے ہیں۔جس نے دن میں پانچ مرتبہ مسجد میں بلایا،اس لیے کہتم دنیا کے کامول میں لگے ہوئے ہو، ہوسکتا ہے کہتم سبق بھول جاؤ۔ تہہیں یا دد ہانی رہنی جا ہیے۔

دو کلام ایسے ہیں جن کوئن کر شیطان دور بھا گتا ہے۔ ایک'' اللہ اکبر''۔حدیث پاک میں آیا ہے: ''جب مؤذن'' اللہ اکبر'' کہتا ہے تو اس کو سنتے ہی شیطان دور بھا گتا ہے''۔ اور دوسرا کلام جس سے شیطان دور بھا گتا ہے وہ لا سے ڈل و کلا قُو ہ آلا ہوا گتا ہے۔ اس کلام سے تو اس کی ریح خارج ہوتی ہے۔ باللہ ہے۔ اس کلام سے تو اس کی ریح خارج ہوتی ہے۔

### جلال خداوندی کے سامنے جبرئیل علیقم کی حثیثیت:

جرئیل ملائم اتنے بڑے ہیں اگرا ہے پر پھلائیں تو ایک پر سے مشرق کوڈھانپ دیں اور دوسرے پر سے مغرب کو ڈھانپ دیں ۔زمین پر کھڑے ہوں تو ان کا سر آسمان کی بلندیوں کوچھوئے ۔طافت اتنی ہے کہ زمین کے نکڑے کو پر سے اکھاڑا اور آسمان کی بلندیوں پر لے جاکر نیچے دے مارا۔

تیزی اتنی ہے کہ بارش کا ایک قطرہ زمین سے ایک بالشت کے فاصلے پر ہوتو اس
سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر پہنچ وہ آسان سے زمین پر آکروا پس جاستے ہیں۔
ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فر مایا کہ بسااوقات جرئیل علیم پر اللہ تعالی کے جلال کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ ان کا قد ایک چڑیا کے برابر بن جاتا ہے۔ ان کے ہال اللہ رب العزت کی عظمت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کا نپ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے ولوں میں اس اللہ کی عظمت کو بٹھا نا چا ہے تا کہ گنا ہوں کا چھوڑ نا آسان ہوجائے۔

#### ایک تعجب خیزبات:

سری مقطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تو ایک نوجوان آیا، وہ کہنے لگا: جی آپ نے ایک فقرہ بولا ہے۔ میں نے کہا: ہاں، کیا فقرہ بولا تھا؟

#### عَجَبًا لِضَعِيْفٍ يَعْصِى قَوِيًّا

"تعجب ہےاس ضعیف پر جوتوی کی نافر مانی کرتاہے"

بندے سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں اور اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک ضعیف ایک قوی کی نافر مانی کرر ہا ہوتا ہے۔ جب دل میں عظمتِ خداوندی بیٹھ جاتی ہے تو پھرانسان آسانی سے گنا ہوں سے پچ سکتا ہے۔

ذ كرِ كثير كامقصد:

الله رب العزت نے اس لیے تو ذکر کثیر کا تھم دیا ہے: ﴿ أَذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكُرُّا كَثِيْرًا ﴾

مقصد بیتھا کہ بیلوگ ہروقت اپنے دل میں اللہ کی یا در کھیں کہ اللہ بہت ہڑے
ہیں پھرونیاان کا دل نہیں لبھا سکے گی۔ان کواس رائے سے نہیں ہٹا سکے گی۔اس لیے
مومن بہانے بہانے سے اللہ کی بات چھیڑویتا ہے، ساماں کو دیکھووہ کہیں بھی ہو بیٹے
کا تذکرہ چھیڑویتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے اسلیے وہ پانچ منٹ میں اپنے خاوند کی
موتی ہے۔ بیوی کو خاوند سے محبت ہوتی ہے اسلیے وہ پانچ منٹ میں اپنے خاوند کی
ماری با تیں دوسری عورتوں کو بتا دیتی ہے۔ اللہ کی بات کرتا ہے۔

''جہاں جاتے ہیں ہم تیرانسانہ چھیردیتے ہیں''

الله کا تذکرہ....الله کی باتیں....الله کی عظمت....الله کی نعمتوں کے تذکرے کرنامومن کا شیوہ ہوتا ہے۔

الله كرجسر فيبند بينية:

اگرآج ہم الله رب العزت كے ساتھ محبت كا اظہار كريں كے تو قيامت كے دن

اس کا انعام یا نمیں گے ۔ بیہ جوایمان ہے نا ، بیر جسٹریشن ہے بندے کی کہ بیہاللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے اوراللہ کے رجسڑ ڈیندے بن گئے ہیں۔ایک سکول تھا وہاں طلباایک کھڑی کے سامنے لائن میں جارہے تھے ،اس کھڑی کے پاس جانے یہ ہر طالب علم کومٹھائی کا ایک ڈیدویا جاتا تھا ،ایک ویہاتی لڑکے نے جب بیو یکھا کہ اس کھڑکی کے سامنے جانے پر مٹھائی کا ڈبہلتا ہے تو وہ بھی لائن میں لگ گیا، آگے بڑھتے بڑھتے اس دیباتی کی بھی باری آگئی، جب وہ کھڑکی کے پاس پہنچا تو مٹھائی کا ڈبہ ویے والے نے کہا: اپنا آئی ڈی کارڈ وکھاؤا یہ کہنے لگا: وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا: جوسٹو ڈنٹس یہاں رجٹر ڈیبی ان کا ایک آئی ڈی کا رڈبنا ہوتا ہےا وران کو بیانعام میں مٹھائی کا ڈبول رہا ہے ہتم اگر رجسٹر ڈنہیں ہوتو پھر جاؤیہاں سے ۔جیسے سکول کے رجشر ڈ طلبا کو انعام میں مٹھائی کا ڈیبہ ملاءاس طرح آج جس نے ایمان کورجشر ڈیروا لیا،کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائے گا تو انعام کا ڈبہ یا لےگا۔اوراگر کوئی دیباتی کی طرح و سے ہی لائن میں لگ کر چلا گیا تو اس کو کہا جائے گا۔ .Prove your identity کون ہو بھتی؟ کہاں ہے آ گئے؟ دنیا میں کہاں څخ?

#### برمعاملے میں اللد برنظرر کھے:

جیے بچے کاتعلق ماں سے ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنی ماں کی طرف و کھتا ہے۔
مومن کاتعلق بھی اسی طرح اپنے پر وردگار کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہر معالم میں اللہ پر
نظر رکھتا ہے۔ ایک بزرگ کسی کے ہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ صاحب خاندا پنے
بچے کو اٹھا کر لے آیا۔ ان کے پاس کوئی میٹھی چیز تھی انھوں نے وہ بچے کی طرف
بروہائی گر بچے نے لینے سے انکار کر دیا ، دوبارہ کہا کہ لے لوالیکن بچے نے پھر بھی
انکار کر دیا۔ اب یہ بردی عجیب بات ہے ، حالانکہ بچے کے اندر میٹھی چیز کھانے

کی Temptation (شدید طلب) ہوتی ہے۔اس کی گروتھ کا نقاضا ہوتا ہے کہ وہ میٹھا کھائے ،اس کے بیس سیکن جب ان میٹھا کھائے ،اس لیے بیچیٹی چیز کے بیچھے پاگل ہوکر بھاگتے ہیں سسلیکن جب ان بررگول نے بیچ کومیٹھی چیز پیش کی تو اس نے اپنے باپ کی طرف و یکھاا ورمٹھائی لینے سے انکار کر دیا۔

جب دومرتبدان بزرگوں نے اس سے کہا تو بعد میں باپ نے بچے کو کہا: بیٹا لے لوا بیہ ہمارے حضرت بی ہیں۔ یعنی باپ نے بچے کو اجازت دی تو پھر بچے نے وہ مشائی لے لی۔ اس پران بزرگوں کی آنکھوں سے آنسوآ گئے۔ بیدد کیھ کروہ صاحب خانہ معذرت کرنے لگا: بی ابچے نے بدتمیزی کردی اور آپ سے مشائی نہیں لی، آپ اس کو محسوس نہ فرما کیں۔ وہ کہنے گئے: نہیں نہیں، اس وجہ سے آنکھ سے آنسوں نہیں اس کو محسوس نہ فرما کیں۔ وہ کہنے گئے: نہیں نہیں، اس وجہ سے آنکھ سے آنسوں نہیں آئے، بلکہ جھے یہ خیال آیا کہ اس کے اندر بیٹھا کھانے کی چاہت بھی ہے، پھر بھی جب بھر بھی جب میں نے اس کو ایک دود فعہ مضائی پیش کی تو اس نے اپ ''ابا' کو دیکھا، کاش! جب میں اینے '' ابا' کو دیکھا، کاش!

ہم بھی تو باہر نکلتے ہیں ، نیلی پبلی مٹھائیاں پھر رہی ہوتی ہیں نا۔ہم بھی ان مٹھائیوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بجائے اپنے رب کو دیکھیں کہ رب جاہتے ہیں تو دیکھوں گانہیں جاہتے تو آئکھاٹھا کربھی نہیں دیکھوں گا۔

#### الله تعالى مغيرالاحوال بين:

یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اس کا کنات کو بیدا کیا اسی طرح اس کا کنات کو بیدا کیا اسی طرح اس کا کنات میں اولئے بدلنے والے حالات بھی اللہ رب العزت کی منشا سے ہیں۔اللہ تعالی مغیرالاحوال ہیں۔ون اولئے بدلتے رہتے ہیں۔
﴿ وَ تِلْكَ الْاَیَّامُ مَذَاوِلُهَا بَیْنَ النّاسِ ﴾ (آل عمران:۱۴۰)
﴿ وَ تِلْكَ الْایَّامُ مَذَاوِلُهَا بَیْنَ النّاسِ ﴾ (آل عمران:۱۴۰)

نه کسی پر ہمیشہ خوشی نه کسی پر ہمیشہ نم ، نه ہمیشہ صحت نه ہمیشہ بیاری ، حالات اولتے بدلتے رہتے ہیں۔ بیہ حالات اس لیے بدلتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندے کومختلف حالات میں آز ماتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ کسی مصیبت یا پریشانی میں پھنس جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جی مصیبت ختم ہی نہیں ہوتی تو اس میں اصول مجھیں کہ مصیبت اللہ رب العزت کی طرف ہے آتی ہے۔

مصیبت اللہ رب العزت کی طرف ہے آتی ہے۔ ﴿ قُلُ لَنُ یُّصِیْبَنَا إِلَّا مَا کَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ﴾ (التوبة: ۵۱) ''کہ دیجے! ہرگزتم کوکوئی پریشانی نہیں پہنچتی مگروہی جواللہ نے مقدر میں لکھی ہوتی ہے''

جب مصیبت آتی ہی اللہ کی طرف سے ہوتو پھر مصیبت ختم ہونے کے لیے رجوع بھی اللہ کی طرف سے ہم کیا کرتے ہیں؟ مصیبت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے مخلوق کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں یہاں آکر معاملہ گڑ بڑ ہوتا ہے۔جس نے پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا ،اللہ رب العزت اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔

#### نامساعد حالات مين الله بينظر:

انبیائے کرام کے واقعات قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بتائے گئے تاکہ لوگوں کو پیۃ چل جائے کہ پہلے والی مقدس ہستیوں پر بھی حالات آئے ،انھوں نے ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کوسنوار دیا۔ہم بھی ان کے نقشِ قدم پر چلنے والے بنیں۔

#### حضرت نوح عليه كى الله برنظر:

حضرت نوح ملائم تقریباً ایک ہزار سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف آنے کی

وعوت دیتے رہے۔ بالآخر کہنے لگے:

﴿ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَّ نَهَارًا ﴾ (اوح:٥)

دن اور رات دعوت دی ۔ گرقوم ایسی تھی کہ مانے کے لیے تیار نہیں تھی ۔ بہت تھوڑ ہے سے لوگ ہتھے جو مانے والے ہتھے ۔ حتیٰ کہ حضرت نوح ملائم کی طبیعت بھر گئی ، کیونکہ قوم بات بات پر مذاق اڑاتی تھی ۔ یہاں تک کہ جب انھوں نے کشتی بنانا شروع کی تو قوم پوچھتی تھی : کیول بنار ہے ہو؟ وہ فر ماتے : طوفان آئے گا۔ تو وہ کہتے ہم تو دعا نمیں مانگتے ہیں کہ طوفان آئے ، ریت پر کشتی تھوڑا چلے گی ۔ تو حضرت نوح میں فرماتے :

﴿ إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُرُوْنَ ﴾ (حود:٣٨) ''جِيئة مهارا نداق اڑاتے ہوایک وفت آئے گا کہ ہم تمہارا نداق اڑا ئیں سے''

توقوم نے ستادیا تھا۔ وہ استے پھر مارتے تھے کہ آپ پھروں میں دب جاتے سے۔ بسا اوقات جرئیل میلئم آکر ان کو بھروں سے نکالتے تھے ، اکیلے تھے۔ دیکھیں! انسان کے دل پر کتناغم ہوتا ہے۔ آپ کسی کو چند دن تک کوئی بات سمجھا کمیں، آپ ٹنگ آ جا کمیں گے۔ ایک سال کی بات نہیں دوسال کی نہیں ایک ہزار سال کی ۔ انگر تعوم ہنا دیا تھا۔ چنانچہ بلا خرانھوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی ۔ انگر تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ وَ لَقَدُ نَادِانَا نُوْحٌ فَلَنِعُمَ الْمُجِيبُونَ ﴾ (الطَّفْت:20) "اور تحقیق نوح ملیم نے ہمیں پکارااور ہم پکارکا بہتر جواب دینے والے ہیں" ﴿ وَ نَجَیْنَهُ وَ اَهْلَهُ مِنَ الْکُرْبِ الْعَظِیْمِ ﴾ (الصَّفْت:٣١) الله الحالي بي المسلمان بي

''اورہم نے ان کواوران کے اہلِ خانہ کو کربِ عظیم سے نجات دلا کی'' تو اس کرب سے ،ان مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللّٰہ رب العزت

--

بني اسرائيل احسان خداوندي:

حضرت نوح ملیم کے بعد حضرت موسیٰ ملیم اور حضرت ہارون ملیم ، دونوں پنجمبر فرعون کی طرف بھیجے گئے۔انھوں نے اس کوجا کر دعوت دی لیکن فرعون نے اپنی حکومت کے نشتے میں ان کی قوم کو پیس کے رکھ دیا۔

﴿ يُلَدِّبِ حُوْنَ ٱبْنَاءَ كُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ ﴿ (ابراهِم: ٢) ﴿ يُلَدِّبِ حُوْنَ ابْنَاءَ كُمْ ﴿ (ابراهِم: ٢) ﴿ يَنْ يُولَ كُوزِنده جَهُورُ دِيتَ "

آپ ذراسوچیں وہ کتنا جابر بادشاہ ہوگا! آج کس کے بیچے کو ناحق قبل تو کروا

کے دیکھے اسکھے دن اس کواپنی حکومت چھوڑنی پڑجائے گی۔ جی ہاں! ایک بیچے کے قل

کی وجہ سے ایسامکن ہے۔ وہاں فرعون نے سینکٹر وں نہیں، ہزاروں قبل کروائے ، کوئی

کوئی اف بھی نہیں کرسکتا تھا۔ اس قوم کے او پر فرعون کا کتنا ہولڈ ہوگا۔ اس عاجز کومصر

میں فرعون کی لاش دیکھنے کا موقع ۔ انداز اُچھ فٹ اس کا قد تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھی تو

لکھا ہوا تھا کہ وہ بیں سال کی عربیں ملک کا بادشاہ بن گیا تھا ، اور تقریبا پینیٹھ سال

تک ملک کا بادشاہ رہا۔ جس کو نو جوانی میں ہی اقتد ارمل گیا ہو تو پھر اس کے اندر

فرعونیت آ ہی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کواس کے تھم سے نجاست عطافر مائی۔

فرعونیت آ ہی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کواس کے تھم سے نجاست عطافر مائی۔

﴿فَاسُتَ جَبُنَا لَهُ وَ نَجَيْنَهُ مِنَ الْغَيمِ وَ کَذَائِكَ نُنْدِجی الْمُؤْمِنِيْن ﴾

(الانبياء:٨٨)

''اورہم نے اس کی اس پکار کو قبول کر لیا اور ہم نے اس کوغم سے نجات عطا فرمائی ،اورہم ایمان والوں کوایسے ہی نجات عطافر مادیتے ہیں'' اگرہم اللہ کو پکاریں گے تو کرب ہے ہم ہے ، مصیبت ہے، پریشانی ہے ہمیں وہ پروردگار ہی بچانے والا ہے۔ آج ذرا کوئی بات ہوتی ہے تو بھا گئے ہیں عملیات والوں کے پیچھے۔ کیافا کدہ ایمان خراب کرنے کا؟ جاؤ تو کسی صاحب شریعت بندے کے پاس جاؤ تا کہ کم از کم شریعت پرعمل تو ہو۔ تو ہم نے مصیبت اور پریشانی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جس نے پریشانی ہجی ہے وہی ہمیں پریشانی سے دور کرسکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بیوعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر ثابت قدم رہیں گے تو وہ رب کریم ہمیں ہر مصیبت اور پریشانی سے خوات عطاکرے گا۔

#### حضرت ابرہیم ملائق کی اللہ پرنظر:

سیدناابراہیم ملائلہ اپنی قوم میں اسکیے تھے۔قوم تثرک کرتی ہے اور نمر و دکو خدا مانتی ہے بنول کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم ملائلہ تو توحیدِ خالص پرعمل کرنے والے ہیں۔ ایک موقع پر قوم نے کوئی فنکشن منانا تھا۔ چنانچہ وہ ان کوبھی کہنے لگے: چلو ہمارے ساتھ! مگرانھوں نے قوم کومعذرت کر دی اور فرمایا:

﴿ إِنِّى سَقِيم ﴾ (الصَّفَات: ۸۹) ''میری طبیت ٹھیک نہیں ہے'' واقعی اس کفروشرک کے ماحول کو دیکھے کران کی طبیعت کتنی بیزار ہوتی ہوگی ۔قوم چلی گئی چیچےان کے بت اسکیلے تھے،سیدنا ابر ہیم میلام نے بھی کیا مزے کا کام کیا۔ایک کلہاڑ الیا،

#### ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُلَّازًا إِلَّا كَبِيرًا ﴾ (الانبياء:٥٨)

سارے بتوں کے فکڑے فکڑے کر کے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم آئی اور اس نے اپنے معبود وں کا بیرحشر دیکھا تو کہنے لگے بیکام کس نے کیا؟ توان میں سے کسی نے کہا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا فَتِيَّ يَّذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾ (الانبياء: ٧٠)

ہم نے ابر ہیم میلام نامی ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ان بتوں کے بارے میں سنا ہے، وہ ان بتوں کے بارے میں اس طرح کی تا گواری کی باتیں کرتا تھا۔لگتا ہے بیدکام اس نے کیا ہوگا۔
چنائی انھوں نے ابراہیم میلام کو پکڑلیا اور پوچھا: آپ نے فرمایا: اس بڑے بت ہے پوچھو۔ بیجواب من کر ہکا بکارہ گئے کہ کیا کہیں؟

نتیجه کیا لکلا؟ وه کہنے لگے:

﴿ حَرِّقُوهُ وَ أَنْصُرُوا اللَّهَ تَكُمُ ﴾ (الانبياء: ١٨)
"اتَ آك بين وال دواور معبودون كي مددكرو"

کیا معبود ان کے؟ پھر کے بنے ہوئے، پتلے خدا، موٹے خدا، جھوٹے خدا ہوئے خدا ہیں! سب کے سب چھوٹے خدا۔ اب اس وفت ابرہیم ملائل کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود نے حضرت ابرجیم طلقہ کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کیں۔ اس زمانے کی عورتیں منت مانتی تھیں کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو ابراجیم طلقہ کی چتا کے لیے اسخے من لکڑیاں ڈالوں گی۔اتی لکڑیاں اکٹھی کی گئیں کہ پہاڑنظر آتا تھا،ان لکڑیوں کو آگ لگائی گی۔اتی آگ تھی کہاس کے قریب کوئی جاہی نہیں سکتا تھا،جھولے پر بٹھا کے ڈالا گیا۔حضرت اجرجیم طلقہ کو آگ نظر آرہی تھی لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان پختہ تھا۔ سنے! امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں:

قُوله تعالىٰ : ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ ﴾ لمَّا انْقَطَعُوا بِالْحُجَّةِ آخَذَتُهُمْ عِزَّةً بِإِثْمِ وَانْصَرَفُوا إِلَىٰ طَرِيْقِ الْغَثْمِ وَالْعَلْبَةِ وَ قَالُوا حَرِّقُوهُ رُوِى آنُ قَائِلُ هَاذِهِ الْمَقَالَةِ هُوَ رَجُلٌ مِنَ الْآكُوادِ مِنْ آعُوابِ فَارِسٍ آي مِنْ

بَادِيَتِهَا:قاله ابنُ عُمَرَ وَ مُجَاهِدٌ و ابنُ جُرَيْجٍ ـو يقالُ اسمُهُ هَيُزَرُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْآرُضَ فَهُوْ يَتَجَلَّجَلُ فِيْهَا ۚ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقِيلًا بَلُ قَالَةً مَلِكُهُمْ نَمُرُودُ ﴿ وَانصُرُوا الِهَتَكُمُ ﴾ بِتَحْرِيْقِ إِبُراهِيْمَ لِاَنَّهُ يَسُبُّهَا وَ يُعِيْبُهَا وَ جَاءَ فِي الْخَبَرِ: أَنْ نَمْرُوْدَ بَنْي صَرْحًا طُوْلَهُ ثَمَانُونَ ذِرَاعًا عَرُضُهُ ٱرْبَعُونَ ذِرَاعًا قَالَ ابن اسحاق: وَ جَمَعُوا ا الْحَطَبَ شَهْراً ثُمَّ أَوْفَدُوهُ وَاشْتَعَلَتُ وَاشْتَدَّتُ، حَتَّى أَنْ كَانَ الطَّائِرُ لَيَمُرُّ بِجَبَاتِهَا فَيَحْتَرِقُ مِنْ شِدَّةِ وَهُجِهَا ثُمَّ قَيَّدُوا إِبْرَاهِيْمَ وَ وَضَعُوهُ فِي الْمِنْجَنِينَ مَغُلُولًا ويقالُ إِنَّ إِبُلِيسَ صَنَعَ لَهُمُ المِسْجَنِيْقَ يَوْمَئِذِ، فَضَجَّتِ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ وَ جَمِيْعَ الْنَحَلُقِ إِلَّا لِنَّقَلَيْنِ ضَجَّةً وَاحِدَةً رَبَّنَا، إبراهِيْمُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ آحَدٌ يَعَبُدُكَ غَيْرُهُ يُحْرَقُ فِيلُكَ فَأَذَنُ لَنَا فِي نُصْرَتِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِن اسْتَغَاثَ بِشَىءٍ مِّنُكُمْ اَوْ دَعَاهُ فَلْيَنْصُرُهُ فَقَدُ آذِنْتَ لَهُ فِي ذَالِكَ وَإِنْ لَمْ يَدُعُ غَيْرِى فَأَنَا آعُلَمُ بِهِ وَ آنَا وَلِيُّهُ فَلَمَّا آرَادُوا الْقَائَةُ فِي النَّارِ آتَاهُ خُزَّانُ الْمَاءِ، وَهُوَ فِي الْهَوَاءِ ، فَقَالُوا يَا إِبُرَاهِيْمُ إِنَّ اَرَدُتَ آخُمَدُنَا النَّارَ بِالْمَاءِ، فَقَالَ لَا حَاجَةً لِي إِلَيْكُمْ وَ آتَاهُ مَلَكُ الرِّيْحِ فقال: لَوْ شِنْتَ طَيَّرُتُ النَّارَ فَقَالَ: لَا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَنْتَ الْوَاحِدُ فِي السماء وَ آنَا وَاحِدُ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ آحَدٌ يَعْبُدُكَ غَيْرِي حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الوّكِيلُ:

قوم کے لوگوں نے کہا: کہ جلاؤ۔ جب ان کی جمت منقطع ہوگئی تو وہ ظلم کے طریقے پرچل نکلے (حکومت اور طافت کے نشے میں بات تو کرنہیں سکتے تھے چنانچہ)

سہنے لگے:اس کوجلا دو! روایت کی گئی ہے کہاس بات کو سہنے والاعراق کے دیہا تیوں میں ہے ایک کرد آ دمی تھا ۔ابن عمر ،مجاہد اور ابن جرزئے نے اس بندے کا نام '' ہیرز'' لکھا ہے۔اللہ نے اس بندے کوز مین میں دھنساد یا اوروہ قیامت تک زمین '' کے اندر دھنسا ہوا چیختا رہے گا۔اور بیمی کہا گیا ہے کہان کے بادشاہ نمرود نے کہا تھا كہتم اپنے معبودوں كى مدد كرو -اس ليے ابراہيم ملينھ نے ان كے بارے ميں نا پندیدہ الفاظ کیے تھے اور ان میں عیب نکالاتھا ( کہ ان سے پوچھو! وہ تو بتانہیں سکتے تھے )اور خبر میں بیہ بات آتی ہے کہ نمرود نے ایک گڑھا کھدوایا۔اس کی لسبائی اسی ہاتھ تھی اور چوڑائی جالیس ہاتھ تھی ۔ابنِ اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ ایک مہینہ تک اس میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ پھرانہوں نے آگ کو جلایا، آگ جل اٹھی اور بھڑک سٹی جتی کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرنے لگنا تھا تو شدت کی وجہ سے وہ جل کر نیچ گر جا تا تھا (پرندہ بھی اوپر ہے ہیں گذرسکتا تھا ) پھرانھوں نے ابرھیم م<sup>یلیق</sup>ا کو قید کیا کپڑا اور ان کو بخیق میں بٹھایا، اس کے وقت ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ (یوں سمجھ لیں کہ خفکٹر ماں لکی ہوئی تھی )اور بیہ بھی کہا گیا ہے کہ اہلیس ایک عقے۔ (یوں سمجھ لیں کہ خفکٹر ماں لکی ہوئی تھی ) بندے کی شکل میں آیا تھا اور اس نے آکر ان کو جھولا بنانے کا گرسکھا یا تھا۔ (ہدایت د بینے والا وہ تھا کہ اس طرح یوں کر سے جھولا بناؤ) آ سان زمین اور جو پچھاس میں ہے، چیخے گلے۔ ملائکہ اور ساری مخلوق سوائے انسانوں اور جنوں کے (انسانوں اور جنوں کے سواجتنی مخلوق تھی ، جب اس نے پیمنظر دیکھا کہ آگ جل رہی ہے تو جیخ اٹھی، کیونکہ ایک بندے کے لیے چندفٹ کی آگ بھی کافی ہوسکتی ہے اور بیاتنی آگ اٹھی، کیونکہ ایک بندے کے لیے چندفٹ کی آگ بھی کافی ہوسکتی ہے اور بیاتنی آگ تھی کہ پرندے بھی قریب سے نہیں گذر سکتے تھے۔پھر جھولے میں بٹھایا گیا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔اب وہ جھولا جھلا کران کوآگ میں ڈ النا جا ہے ہیں ۔اس دفت آ سان اور زمین اور اس کے اندر کی مخلوق پکارائھی ۔ کہنے

BC 2 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 888 32 8

گلی: اے بھارے پرور دگار! ابر ہیم اکیلا ہی تو زمین میں ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ آپلی خاطراسے جلایا جار ہاہے ،ہمیں اجازت دیجیے کہ هم ابراهیم کی مد د کرسکیس - جیسے کسی پریشانی میں و مکھ کر کہتے ہیں :

Can I help you? What can I do for you?

کیا میں آپ کی مد د کرسکتا ہوں؟ میں آپ کی کیا مد د کرسکتا ہوں؟ تو ساری مخلوق نے بھی یہی بات کی کہ آپ اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے ابراجیم کی مدوکرسکیس)اللّدرب العزت نے فرمایا: اگر میرا ابراجیم تم سے مدو مائے یا تمھاری اس دعوت پر مدد قبول کرے تو تم اس کی مدد کرد۔ میری طرف سے اجازت ہے اور اگر وہ میر ہے کسی غیر کوئیں پکارتا تو میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں اور میں اس كاسر پرست مول ـ سِجان الله! جو بنده الله ـ سے لولگا تا ہے ، الله رب العزت اس کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور اللہ اس بندے کے سرپرست بھی ہوتے ہیں اس کے گران اور اور نگہبان ہوتے ہیں ) جب ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالیں:ان کے پاس پانی کے فرشتے آئے اس وفت ابراہیم ہوا میں تھے۔ یعنی منجنیق سے نکل کر آگ میں جانے کے لیے ابھی ہوا کے اندر ہیں کہ پانی پر مامور فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں:اے ابراہیم!اگرآپ چاہیں تو ہم اس آگ کو پانی ے ابھی بچھا دیتے ہیں لینی بارش برسا دیں مے تو یہ آگ ختم ہو جائے گ۔ (ابراجیم میلام کا یقین اورایمان دیکھیے ) فرمایا : مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (دنیا کی اسباب کی نفی تواپنی جگه فرشته آتے ہیں اور فرشتوں کو بھی کہددیا کہ جھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھران کے بعد ہوا کا فرشتہ آیا۔اگر آپ کہیں تو ایسی ہوا چلے کہ آگ کو ہی اڑا کے لے جائے۔

ابراهیم میلئم نے فرمایا :نہیں ۔ پھرانھوں نے آسان کی طرف سراٹھایا اور کہا:

اے اللہ! تو آسان میں اکیلا ہے۔ میں زمین میں اکیلا ہوں ،میر ہے سواتیری عبادت
کرنے والا اور کو کی نہیں ہے۔ میرے لیے اللہ کافی ہے ، وہی میرے لیے بہتر وکیل
ہے۔اللہ اکبر! ایمان ویکھیے کیسا تھا! اللہ کے وعدوں پریفین کتنا تھا! بھروسہ کتنا تھا!
سامنے آگ نظر آ رہی ہے ، ہوا کے اندر ہیں ، اب تولمحوں کی بات ہے ، گرمتزلزل نہیں
ہوئے۔انی بن کعب نبی علیہ الصلوق والسلام ہے روایت کرتے ہیں :

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حِينَ قَيَّدُوْهُ لِيُلْقُوهُ فِي النَّارِ قَالَ لَا إِلَّه إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ، قَالَ ثُمَّ رَمَوُا بِهِ فِي الْمَنْجَنِيْقِ مِنْ مَضْرِبٍ شَاسِع فَاسْتَقْبَلَةٌ جِبُرِيْل ؛ فَقَالَ: يَا إِبُوَاهِيْمُ ٱلْكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ آمًّا إِلَيْكَ فَكَا: فَقَالَ جَبُريْلُ فَاسُنَلُ رَبَّكَ ، فَقَالَ حَسُبِي مِنْ سُؤَالِيْ عِلْمُهُ بِحَالِي، فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَ هُوَ أَصُدَقُ الْقَائِلِيْنَ: ﴿ يَا نَارُ كُونِنِي بَرُدًا وَّ سَلَّمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ ۞ ﴾ قَالَ بَعُضُ الْعُلَمَاءِ :جَعَلَ اللَّهُ فِيْهَا بَرُدًّا يَرُفَعُ حَرَّهَا، وَ حَرًّا يَرْفَعُ بَرُدَهَا، فَصَارَتُ سَلَامًا عَلَيْهِ قَالَ آبُو الْعَالِيَةَ: وَ لَوْ يَقُلُ بَرُدًا وَّ سَلَامًا لَكَانَ بَرُدُ هَا آشَدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَرِّهَا ، وَ لَوْ لَمْ يَقُلُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ ، لَكَانَ بَرُدَهَا بَاقِيًّا عَلَى الْآبِدِ ، وَ ذِكْرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ اللُّهَ تَعَالَى ٱنْزِلَ زِرْبِيَّةً مِنَ الْجَنَّةِ فَبَسَطَهَا فِي الْجَحِيمِ وَ ٱنْزَلَ اللَّهُ مَلَاتِكَةً: جِبُويُلَ وَ مِيْكَائِيُلَ وَ مَلَكَ الْبَرُدِ وَ مَلَكَ السَّلَامَةِ ـ وَقَالَ عَلِى وَ ابْنِ عَبَاسٍ وَ لَوْ لَمْ يَتَّبِعُ بَرْدَها سَلَامًا لَمَاتَ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ بَرُدِهَا ، وَ لَمْ تَبْقِ يَوْمَئِذٍ نَارٌ إِلَّا طَفِئَتُ ظَنَّنتُ آنَّهَا تَغْنِي لِقِالَ السُّدِى: وَ اَمَرَ اللَّهُ كُلُّ عَوْدٍ مَنْ شَجَرَةٍ اَنْ يَرْجِعُ إِلَى شَجَرَةٍ وَ يَطُوَحُ ثَمَوْتَهُ \_وَ قَالَ كَعُبٌ وَ قِتَادَةُ:لَمْ تَحُوقِ النَّارُ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ

إِلَّا وَ ثَاقَهُ - وَ قَالَ كَعُبُ وَ قِتَادَةُ وَالزهرى: وَلَمْ تَبْقِ يَوْمَئِذٍ دَابَةٌ اللَّهِ الْفَاتُ عَنْهُ النَّارَ إِلَّا الْوَزَعَ فَإِنَّهَا كَانَتُ تَنْفَخُ عَلَيْهِ ؛ فَلِذَٰ لِكَ اللَّهِ اللَّهِ بِقَتْلِهَا وَ سَمًّا هَا فَوَيسِقَهُ النَّارِ اللهِ بِقَتْلِهَا وَ سَمًّا هَا فَوَيسِقَهُ

'' جب حضرت ابراہیم میلئم کوآگ میں میں ڈالنے کے لیے انھوں نے قید کیا تو حضرت ابراہیم ملیم نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا بہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو جہانوں کا پروردگار ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تیرے لیے ہی با دشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں' پھرانھوں نے ان کو پنجنیق میں بٹھا کر دور ہے آگ کے اندر ڈالا۔اس موقع پر پھر جبرئیل میلئم آئے۔ یانی کے فرشتے کوا نکار کر دیا ، ہوا کے فرشتے کوا نکار کر دیا ، ( جبرئیل تو انبیا کی مدد پرمتعین ہیں ، انبیا کی مدد کرنا ان کا حارثرا ف ڈیوٹی ہے ) جبرئیل ملائم نے آکر پوچھا: اے ابراہیم ملائم ! کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم ملاہم نے فرمایا: اگرتم پی طرف ہے آئے ہوتو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جبرئیل میں اے کہا: اے ابراہیم خلیل اللہ! پھراہیے رب ہے سوال سیجیجے ۔ ( جب جبرئیل نے بیہ بات کی تو ابراہیم میلٹھ نے عجیب بات کی ) فرمایا: سوال کرنے سے بیہ بات زیادہ کافی ہے کہ میں جس حال میں ہوں میرا اللہ جانتا ہے۔ (میرے لیے بیہ بات کافی ہے، مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا یر ور دگار د کیھنے والا جاننے والا ہے ) پھراللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا: اور وہ بات کرنے والوں میں سے زیادہ سچاہے۔(رب کریم نے آگ کو براہ راست تھم دیا) فرمایا:اے آگ! میرے ابراہیم پر تھنڈی اورسلامتی والی ہوجا۔بعض علمانے بیفر مایا:اللہ نے اس میں ایسی ٹھنڈک پیدا کر دی جس نے گری کوشتم کر دیاا ورالی گرمی پیدا کر دی جس نے ٹھنڈک ختم کردیا (آج کے زمانے میں آپ اس کو بوں کہ سکتے ہیں کہ ماحول ایئر کنڈیشنڈ بن گیا ، نہ آ گ محسوں ہوتی تھی اور نہ ہی بخ بستہ ٹھنڈک محسوں ہوتی تھی )

چنانچہ وہ ابراہیم طیعم پرسلامتی والی بن گئی۔ابوالعالیہ فرماتے ہیں:اگر اللہ تعالی ﴿
بَوْرُدُا وَ سَلامًا ﴾ ساتھ نہ کہتے تو اتی ٹھٹڈک ہوجاتی کہ ابراہیم میلام اسٹھٹک کی وجہ سے اللہ کو بیارے ہوجاتے۔ (تو اکیلابر ڈ ڈانہیں کہا، بلکہ سلامًا۔ یعنی سلامتی والی بھی کہا)۔اوراگر اللہ تعالی علی ابراہیم طیعم نہ کہتے تو اس کی ٹھٹڈک قیامت تک اس طرح موجود رہتی۔ (یعنی جب ابراہیم طیعم تھے اس وقت تک ٹھٹڈی ہونے کا حکم ہوا۔اللہ اکبر کبیرا) بعض علانے یہ لکھا ہے: اللہ تعالی نے ایک مختلی چا درا تاری اوراس کو اس آگ کے اندر بچھا دیا (ابراہیم کے لیے )اور اللہ تعالی نے فرشتوں (جبرئیل طیعم، میکائیل طیعم، میکائیل طیعم، میکائیل طیعم، ٹھٹڈک کے فرشتے اور سلامتی کے فرشتے ) کوا تارا۔اور حضرت علی اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر ٹھٹڈی ہوجا کے بعد سلامتی والی ہوجانہ حضرت علی اوراین عباس فرماتے ہیں کہ اگر ٹھٹڈی ہوجا کے بعد سلامتی والی ہوجانہ کہتے تو ابراھیم اس ٹھٹڈک سے ہلاک ہوجاتے۔

اوراس دن دنیا ہے ہرآگ بچھ ٹی، کیونکہ ہرآگ نے سختی شاید بیتی مجھے ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ہرلکڑی کو تھم دیا کہ واپس اپنے درخت سے جا گے اور کعب قیادہ
فرماتے ہیں کہ اس دن سوائے چیل کے کوئی جانور ایسانہ رہاجس نے آپ علیہ السلام
کی آگ نہ بھجائی ہو، اور بیچیل مزید آگ کو پھونک رہی تھی اس وجہ ہے نبی کے اس
کے آگ نہ بھجائی ہو، اور میں چیل مزید آگ کو پھونک رہی تھی اس وجہ سے نبی کے اس

حضرت علی ابن عباس علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے میہ فرمایا: اے آگ! تو سلامتی والی ہوجا۔ تو اللہ تعالی نے اس تھم میں'' یک نے او''' کہا تھا اس کے لیے سب ہیں عموم تھا۔ چنا نچہ اس تھم کے آتے ہی ابراہیم ملیلم کی آگ کے ساتھ پوری و نیا میں جہاں آگ جل رہی تھی ہر جگہ بچھ گئ ۔ کہ شاید میرے مالک کا بیہ عظم مجھے ویا جارہا ہو، ماس سے بہتہ چلا کہ اللہ دب العزت انسان کو مصیبتوں سے بچا لیے ہیں۔ اگرونیا کے ظاہری اسباب نہ بھی ہوں تو اللہ تعالی اسباب کو ہراہ راست تھم

فرما کراس کو بندے کی فیور میں بنا دیتے ہیں۔تو یہاں سے بیہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ پر پکایقین رکھنا جا ہے اور اس کے وعدوں پر بھروسہ رکھنا جا ہے اس لیے کہ اس کے وعدے ہرحال میں سچ ٹابت ہوتے ہیں۔

#### حضرت موسیٰ علیقه اور حفاظت خداوندی:

جب الله تعالیٰ نے موسیٰ میلئم کوفرعون کی طرف بھیجا تو اس وقت الله تعالیٰ نے ایک بات ارشا دفر مائی:

﴿ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمًا ٱسْمَعُ وَ اَرِای ﴾ (ط:۳۲) ''تم دونوں خوف نہ کھاؤ، ہیںتم دونوں کے ساتھ ہوں، (فرعون جو بات کہے

گاوہ) میں سنوں گااور ( جوممل کرے گا ) میں دیکھوں گا''

یعنی جب سننے والا اور دیکھنے والا ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں گھرانے
کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح ہرموئن کے ساتھ اللہ کا بیوعدہ کہ جو حکموں پر ثابت
قدم رہے گا ،اس کے ساتھ جو بھی پڑگا لے گا ، اللہ اس کو دیکھے گا اور اللہ اس کو سنے
گا۔اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر پر بیٹانی کس بات کی ہے ، اللہ نے ایمان
والے بندوں کو اس لیے تسلی دے دی کہ وہ بالکل پرسکون ہوجا کیں ۔ ظاہر کی آئھ سے
جو کچھنظر آتا ہے اس پر فیصلہ نہ کریں ، بلکہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں ، یہی ایمان
کا تقاضا ہے۔

## خاتم الانبياءا ورحفاظتِ خدا وندى:

جب سیدنارسول الله ملٹی آئی جمرت کا ارادہ فرما چکے تو کا فروں نے سوچا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک دو دو بندے لے کرمکان گھیرے میں لے لیتے ہیں اور جب صبح کے وقت نماز کے لیے تکلیں گے تو ایک ہی وقت میں حملہ کر کے سب کے سب ان کا کام تمام کر دیں سے۔ پھر قریش اپنے قبیلے والوں کے ساتھ کیسے لڑیں گے ان کی سے بلائنگ تھی کیکن اللہ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں :

﴿ وَ إِذْ يَهُ كُونُ وَ يَهُ كُواللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ﴾ (الانفال رُحُولُكَ اَوْ يَعُمُكُونُ وَ يَهُكُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ﴾ (الانفال رُحُولُكَ وَ يَهُكُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ﴾ (الانفال رُحُولُكَ وَ يَهُكُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ﴾ (الانفال رُحُولُكَ اَوْ وَ يَهُ كُولُولُكَ وَ اور اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

چنانچہ نبی اپنے گھرہے باحفاظت باہرتشریف لے آتے ہیں مکران کو پہتہ ہی نہیں چنا ہے ہیں آپ بنا گھڑاتو چنا ہے ہیں آپ بنا گھڑاتو چنا ہے ہیں آپ بنا گھڑاتو چنا ہے ہیں گاھڑاتو کے اندرتشریف لے گئے۔ جب ان کوئن کو پہتہ چلا کہ نبی کاھڑاتھ کے تو انھوں نے نبی ملاھڑاتھ کو ڈھونڈ نے پر دوسوا ونٹوں کا انعام مقرر کیا۔ بیا انعام من کر مکہ میں کوئی ایسا قبیلے نہیں تھا ، کوئی ایسا قبیلے نہیں تھا کہ جس کا نوجوان تلاش کرنے کے لیے پیچھے نہ نکل پڑا ہو۔ وہ جبلِ نور پر بھی پہنچ گئے۔ مگر اللہ رب العزب نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمادی۔

علمان الكهام كرنبي عليه الصلوة والسلام كي حفاظت كيدفر مائي:

وَ آخُورَ جَ إِبْنِ سَعَدُ وَإِبْنِ مَرْدُويه عَنُ إِبْنِ مَصْعَبُ قال: ادركت انس بن مالك و زيد بن ارقم ، و المغيرة بن شعبة فسَمِعْتُهُمُ يتحدثون آنَّ النبى لَيْلَةَ الْغَارِ آمَرَ اللَّهُ شَجَرَةً فَنبَتَتْ فِي وَجُهِ النَّبِيِّ فَسَتَرَتُهُ ، وَ آمَرَ الْعَنْكُبُوتَ فَنسَجَتْ فِي وَجُهِ النَّبِيِّ فَسَتَرَتُهُ وَ آمَرَ اللَّهُ حَمَامَتُيْنِ وَحُشِيَّتَيْنِ فَوَقَفَتَا بِفَمِّ الْغَارِ وَاقْبَلَ فَنسَتَرَتُهُ وَ آمَرَ اللَّهُ حَمَامَتَيْنِ وَحُشِيَّتَيْنِ فَوَقَفَتَا بِفَمِّ الْغَارِ وَاقْبَلَ فَنسَتَرَتُهُ وَ آمَرَ اللَّهُ حَمَامَتَيْنِ وَحُشِيَّتَيْنِ فَوَقَفَتَا بِفَمِّ الْغَارِ وَاقْبَلَ فَنسَانُ قُورَ اللهُ عَمَامَتِيْنِ وَحُشِيَّتِيْنِ فَوَقَفَتَا بِفَمِّ الْغَارِ وَاقْبَلَ فَنسَانُ قُرَيْسُ مِنْ كُلِّ بَطْنِ رَجُلٌ بِعِصِيِّهِمْ وَ آسَيَا فِهِمْ وَ قَنْيَانُ فَرَيْسُ مِنْ كُلِّ بَطْنِ رَجُلٌ بِعِصِيِّهِمْ وَ آسَيَا فِهِمْ وَ قَنْيَانُ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَ آسَيَا فِهِمْ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَ آسَيَا فِهِمْ وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَرَاوِيهِمْ حَتَّى إِذَا كَانُوا مِنَ النَّبِي عَلَيْكُ قَدْرَ ارْبَعِيْنَ ذِرَاعًا فَنَازَلَ بَعُضُهُمْ فَنَظُو فِى الْغَارِ فَرَجَعَ إِلَى اَصْحَابِهِ فَقَالُوْا مَا لَكَ فَنَازَلَ بَعُضُهُمْ فَنَظُو فِى الْغَارِ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ حَمَّامَتَيْنِ بَفَيِّ الْغَارِ فَعَرَفْتَ إِنَّ لَمْ تَنْظُرُ فِى الْغَارِ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ حَمَّامَتَيْنِ بَفَيِّ الْغَارِ فَعَرَفْتَ إِنَّ لَمْ تَنْظُرُ فِى الْغَارِ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ حَمَّامَتَيْنِ بَفَيْ الْغَارِ فَعَرَفْتَ إِنَّ لَمْ تَنْظُرُ فِى الْغَارِ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ حَمَّامَتَيْنِ بَفَيْ اللّهَ دَرْئًا عَنْهُ بِهِمَا لَيْسَ فِيهِ احْدُهُ فَسَمِعَ النّبِيُّ مَا قَالَ عَرَفَ إِنَّ اللّهَ دَرْئًا عَنْهُ بِهِمَا قَلْ مَرْضَ جَزَائُهُنَّ وَانْحَدُرُنَ فِى الْحَرْمِ ، فَاحْرِج ذَلْكَ الزوج كل شنى فى الحرم

..... بیان کرتے ہیں جس رات نبی غار میں روپوش ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک پودے کو حکم دیا ،وہ پودا اگ آیا اس نے نبی کے چہرہ انور کو ڈھانپ لیا۔(غار کے رھانے پرایک بودااگ آیا اللہ کے حکم سے ) اور اللہ نے مکڑی کو حکم دیا ، اس نے غار کے دھانے پر جالا بن دیا اور نبی کو چھپالیا اور اللہ رب العزت نے جنگلی کبوتر کو حکم · با کہوہ غار کے دروا زے کے او پر ہی تھہر جا کیں چنا نچہ غار کے دہانے پر دوجنگلی کبوتر رک گئے ) ہرگھر سے تریسٹھ کے نو جوان نکل پڑےا پے عصالے کر،اپنی مکواریں لے كراوراينے ڈنڈے لےكر جتی كەنبى سے جاليس ہاتھ كا فاصلەرہ گيا۔ان میں ہے ایک بندہ اپنی سواری ہے بیچے اتر ااور اس نے غار کے اندر بھی دیکھا۔جب اس نے دیکھا کہ غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا بھی ہے اور جنگلی کبوتریاں بھی ہیں تو وہ اینے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا۔اس سے ساتھیوں نے پوچھا کیا مسلدتھا،تونے غار کے اندر جھا تک کر کیوں نہیں ویکھا۔وہ کہنے لگا میں نے دو کبوتریوں کوغار کے دہانے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔لگتا ہے اس غار میں کوئی نہیں۔اگر کوئی ہوتا تو جنگلی کبوتریاں یہاں نہیں بیٹھتی )۔ نبی نے اس کا فر کی وہ باتیں سن لیں جووہ اپنے ساتھیوں ہے کہہ ر ہا تھا نبی سمجھ گئے کہ اللہ نے ادھر سے موڑ ویا ہے ۔ مکڑی کے جالے کو دنیا میں سب ے کمزور دیوار کہا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ بھی ارشا دفر ماتے ہیں: ﴿إِنَّ أَوْهَنُ الْبِيُونِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُونِ لِللَّهِ الْعَنْكِ الْعَنْكِوت: ١٩١)

بنلا دیا کہ لوگو! جب میں حفاظت کرنے پر آتا ہوں تو سب سے کمزور دیوار اگر میں حائل کر دیتا ہوں تو پوری دنیا کی طافت بھی اس دیوارکونو ژنہیں سکتی میں اس سے بھی حفاظت کر کے دکھا دیتا ہوں۔

ابنِ عدیا کرنے اپنی تاریخ میں ابنِ عباس ﷺ سے ایک عجیب روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

كَانَ آبُوْ بَكر مع رسولِ اللهِ في الغارِ فَعَطِشَ ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ إِذْهَبُ إِلَىٰ صَدْرِ الْغَارِ فَاشُرَبُ فَانُطَلَقَ آبُو بَكُرص إلىٰ صدرِ الغَارِ فَشَرِبَ مِنْهُ مَاءٌ آخُلَى مِنَ الْعَسَلِ وَ ابْيضَ مِنَ اللّبن صدرِ الغَارِ فَشَرِبَ مِنْهُ مَاءٌ آخُلَى مِنَ الْعَسَلِ وَ ابْيضَ مِنَ اللّبن وَ ازْكَى رَائِحةً مِنَ الْمِسْكِ ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ اللّهَ وَ ازْكَى رَائِحةً مِنَ الْمِسْكِ ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ اللّهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ الل

ابوبکرصدین ﷺ عاریمی میں میں میں میں کے ساتھ تھے۔ان کو بیاس محسوس ہوئی۔ بی مظافی کے ان کو فر مایا: عا ۔ کے دہانے پر جاؤ۔ چنا نچہ ابو بکرصدیق ﷺ عارکے دہانے پر جاؤ۔ چنا نچہ ابو بکرصدیق ﷺ عارک دہانے پر چاؤ ۔ چنا نچہ ابو بکرصدیق ﷺ عارہ وہ سفیدا ورمشک پر چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے شہد سے زیادہ خوشبوداریا فی بیا۔ پھروا پس آ گئے تو نبی مالٹی کی ارشا وفر مایا: اللہ تعالی نے جنت کی نہروں پر مامور فر شتے کو تھم دے دیا کہ وہ تمہارے پینے کے لیے جنت فردوس سے لے کرغارے دہانے تک ایک نہر کھوددے۔''

الله اكبرالله الى عمريون مدوفر مات بين -

سبحان الله!الله تعالیٰ کی مدد بھی عجیب چیز ہے۔اگر ہم الله تعالیٰ کے احکام پر یا بندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائمیں تو جس حال میں بھی ہوں گے ہمارا پروردگار ہماری مددفر مائے گا اور وہ پروردگار ہمیں مصیبتوں سے نکال دےگا۔اس لیے آج کا بیسبق پکا کرلیں کہ نظر کس پررکھنی ہے؟الللدرب العزت کی ذات پرادھر ادھر سے نگا ہیں ہٹالیں اور ایک اللہ رب العزت پر اپنی نگاہوں کو جمالیں ۔ان مشکلات میں وہی ہمارے کا م آئے گا اور اس کرب اور نم سے وہی ہمیں نجات ولائے گا۔

# بسيح رب كے سيح وعدے:

الله رب العزت قرآن مجید میں ایمان دالوں کے ساتھ کچھ وعدے فرماتے ہیں۔امید ہے کہآپ گوش ہوش کے ساتھ سنیں سے۔ ﷺ۔۔۔۔۔اللہ نتعالی فرماتے ہیں

﴿ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِ ثُمْ ﴾ (النساء: ٣٥) ﴿ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِ ثُمْ ﴾ (النساء: ٣٥) ﴿ " اورالله بهتر جانتا ہے تمہارے دشمنوں كؤ"

ہم نہیں جانتے کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ ہماری نظر میں دوست ہوسکتا ہے ،مگر دوستی کے رنگ میں دشمنی کرر ہا ہوتو دلوں کی نبیت کوہم کیسے جانیں؟

آج کل تو حال بھی یہی ہے۔ کفر دوست بن کر دشمنی کرتا ہے، زیادہ قریب ہوکر زیادہ گرازخم لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اوپراوپر سے خیرخوا ہی کر رہا ہوتا ہے اوراندر سے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرمار ہے ہیں ،ایمان والو! تمہیں پتہ نہیں ہے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرمار ہے ہیں ،ایمان والو! تمہیں پتہ نہیں ہے جہارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے؟ .....اگلی بات یہ بتائی:

﴿ وَكُنُ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكُفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤَمِنِيْنَ سَبِيلًا (النماء:١٣١) اور الله تعالى برگز برگز كافروں كو ايمان والوں تك يَجْنِيْنَ دے گا۔اس كى مثال يوں تجھيے كہ كوئى كى نے بچ كو مارنا جا ہے تو باپ كہتا ہے: مياں تم ميرى لاش سے گذر كے جاؤ كے بچ كے پاس \_ يعنى پہلے مجھ سے نمٹو! پھر ميرے بچ كو ہاتھ نگاؤ!اس آیت کا ترجمہ ہو بہویہی بندا ہے۔کہ ایمان والو! جوتم تک آنا چاہے گا، وہ

پہلے بھوسے نمٹے گا پھرتم تک آئے گا۔ یعنی میں ان کوتم تک آئے بی نہیں دوں گا، ایک

مرغی بچوں کو لے کر پھر رہی ہوتی ہے۔ بلی ادھرآ جاتی ہے، مرغی جانتی ہے کہ میں کمزور

ہوں، گرمتا کی محبت کی وجہ بلی کیسا منے پر پھیلا کر کھڑی ہوجاتی ہے۔ پر پھیلا نے کا کیا

مطلب ہے؟ کیا وہ بلی کو مارے گی ؟ نہیں نہیں ،مطلب یہ ہے کہ اگرتم نے پچھ کرنا ہی

مطلب ہے مارو، پھرمیرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ۔ جب ماں کی ممتا کا بیصال ہوتو پھر

اللہ کی اپنے ایمان والوں کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کا فرتچھ

تک آنا چاہیں گے تو ہیں ان کو آئے بی نہیں دوں گا۔ ان کے راستہ میں رکاوٹ بن

جاؤں گا، ان کا راستہ روک دوں گائم تک ان کے ہاتھ بہنے بی نہیں سکیں گے۔

ہے اور گا، ان کا راستہ روک دوں گائم تک ان کے ہاتھ بہنے بی نہیں سکیں گے۔

ہے ۔۔۔۔۔۔ پھراگلی بات ذر ااور وضاحت کے ساتھ فرمادی۔ ارشا وفرمایا:

﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُكُنَا وَ اللَّذِينَ الْمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ اللَّهُ نَيَا ﴾ (المؤمن:۵۱) " بے شک ہمارے ذے ہے مددا ہے رسولوں کی اور ایمان والوں کی ،اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن جب گوا ہیاں دی جا کیں گی ( بعنی قیامت کےون )

یہ انسکالفظ بڑامعنی خیز ہے۔ ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ ہمار سے فر مہے مدوا پنے رسولوں کی لیکن سجھنے کی خاطر ہم اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں تو یوں بنتا ہے ہم پر فرض ہے، مددا پنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی ۔ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز فرض ہیں ، مگر الفاظ کا انداز یہی مفہوم بتار ہا ہے کہ ہم پر لا زم ہے مددا پنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی ۔ بید نیا کے کسی وڈیر سے کی بات نہیں ہے جو آج وعدہ کر سے گاکل کو اس کے خلاف کر سے گا بہ تو خدا کی بات نہیں ہے جو آج وعدہ کر سے گاکل کو اس کے خلاف کر سے گا بہ تو خدا کی بات ہے ۔ بید مالک کی بات ہے ۔ فر مار ہے جی خلاف کر سے گا بہ تو خدا کی بات ہے ۔ بید مالک الملک کی بات ہے ۔ فر مار ہے جی خلاف کر سے مددا ہے در سولوں کی اور ایمان والوں کی ۔

#### جنگ ىرموك مىں اللە كى مدو:

۔ جنگ ریموک میں ایک موقعہ ایسا آیا کہ ایمان والے تعداد میں بہت تھوڑ ہے تھے اور نصاریٰ بہت زیادہ تھے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ سفید گھوڑ ہے کے جسم پر چھوٹا سا کالا سا داغ ہوتا ہے ،اس سفیدی کی طرح دشمن تھے اور اس کالے داغ کی ماند مسلمان کی تعداد میں اور مسلمان کی تعداد میں اور مقابلہ تھا۔ مقابلہ تھا۔

اس موقعہ پر امیرِ لشکر نے حضرت عمرﷺ کو خط لکھا کہ ہم بہت تھوڑ ہے ہیں ،للبذا کچھ فوجی کمک بھیج دیجیے۔تو عمرﷺ نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا اور نبی ملکھیائے کی صحبت کاحق ادا کر دیا۔خط میں کیا لکھا؟ فرمایا:

قَدْ جَاءَ نِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّونَنِي وَ إِنِّي اَدُلُكُمْ عَلَى مَنْ هُو اَعَنَّ نَصُرًا وَ اَحْصَنُ جُنَدًا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاسْتَنْصُرُوهُ فَإِنَّ مَصَرًا وَ اَحْصَنُ جُنَدًا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاسْتَنْصُرُوهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاسْتَنْصُرُوهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا اللَّهِ عَدَيْكُمْ فَإِذَا مُحَمَّدًا اللَّهُ عَدَيْكُمْ فَإِذَا مَحَمَّدًا اللَّهُ عَدَيْكُمْ فَإِذَا جَانَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَقَاتِلُوهُمْ وَ لَا تُواجِعُونِي

تمہارا مکتوب مجھے ملا ہے جس میں تم نے مجھ ہے مدد طلب کی ہے۔ میں تمہیں اس ذات کے بارے میں بتا تا ہوں (اس کا پہتد یتا ہوں) جوسب سے زیادہ عالب آنے والی ذات ہے اور سب سے بہترین لشکر رکھنے والی ذات ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے ۔ پس تم اس سے مدد مانگو۔ اور نبی مائیڈیم میدان بدر میں تھوڑے تھے مگر اللہ نے ان کی مدوفر مائی ۔ (لہذا تم اس اللہ پر میری نظر رکھو) جب بیم تو بتم تک پنچ تو تم ان پرٹوٹ کر حملہ کر دواور پھر میری طرف اس سلسلہ میں کوئی مراجعت نہ کرو۔

جیسے ہی حضرت عمرﷺ کا خط پہنچا ،ایمان والوں نے الگے دن اکٹھے ہوکر ایبا

شدید جملہ کیا کہ اللہ کی مدداتر آئی اور اللہ نے مسلمانوں کو جنگ ریموک میں کامیابی ہے ہمکنار کر دیا۔ حضرت عمر رہ جانتے تھے کہ یہاں قلت اور کثرت کا مسکلہ ہیں ہے بلکہ یہ معاملہ اللہ کی مدداتر آتی ہے، وہ پلڑا بھاری ہوجا تا ہے۔ انھوں نے ہمیں سیق سکھا دیا۔ آج ہمیں بھی ایسا نیک بننے کی ضرورت ہوجا تا ہے۔ انھوں نے ہمیں سیق سکھا دیا۔ آج ہمیں بھی ایسا نیک بننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آجائے۔ جب مدد آگئی تو پھر خیر ہے ۔ سینکڑوں سالوں کے مشاہدے فلط ثابت ہوجا کیں گے۔ بڑی بڑی سپر یا ور کو اللہ تعالیٰ آئکھوں سے سالوں کے مشاہدے فلط ثابت ہوجا کیں گے۔ بڑی بڑی سپر یا ور کو اللہ تعالیٰ آئکھوں کے سامنے صفریا ور بنادیں گے بیا بمان بڑی مضبوط چیز ہے۔

## غزوه بدرمیں الله کی مدد:

الله تعالی نے غزوہ بدر میں بھی صحابہ کرام کی مد دفر مائی۔وہ کیسے؟ فرماتے ہیں: ﴿وَلَقَدُ نَصْرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدُرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّهُ ﴾ (ال عمران: ١٢٣) '' وقتیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم تو کمزور سے''

دوتلواریں اورستر گھوڑے اور بعض کے ہاتھوں میں درختوں کی ٹہنیاں تھی اور ایک ہزار کے مقابلے میں تین سوتیرہ اصحاب خالی ہاتھ آکر کھڑے ہو گئے ۔ صحابہ کی جب نظریڑی تو ان کولگٹا تھا کہ جمیں تو موت کے منہ میں دھکیلا جار ہا ہے۔اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گواہی دے رہے ہیں: قرآن مجید میں گواہی دے رہے ہیں:

﴿ كَمَا آخُرَ جَكَ رَبُّكَ مِنُ بَيُتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيُقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيُن لَكُومِنِيُن لَكُومُ الْمُؤْمِنِين لَكُوهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ يُسَاقُونَ إِلَى الْمُؤْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (الانفال: ٢)

صحابہ کو اپنی آنکھوں سے موت نظر آ رہی تھی ۔اب سوچیں کہ ایسی موت میں بندے کا کیا حال ہوتا ہے مگر اس وفت اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ رب عزت سے مدد مانگی۔ آپ نے قلت اور کثرت کونہیں دیکھا۔ آپ نے اسباب پر نظر نہیں دوڑ ائی کہ وہ لوگ لوہے میں ڈو بے ہوئے تھے۔

....زرېي پېنې بو کې

..... خود پہنے ہوئے ہیں

.....تکواریں ہاتھ میں ہیں

....نیزے ہیں

.... گرز ہیں

الله کے بی ملاقیہ نے اللہ کی مرد پر نظر رکھی۔ چنانچہ بدر کی رات میں نبی ملاقیہ نے اللہ کے سامنے تہجد کے بعد دعا ماگل ۔ حضرت ابو بمر صدیق آپ کے ضمے کے باہر سیکورٹی گارڈکی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ آپ نے دعا ما تکتے ہوئے فرمایا:
عن ابن عباس قال: قال النبی مَنْ اللّٰهِ وَهُوَ فِی قَبَیْةٍ
((اَللّٰهُ مَ اِنِّی اَنْ شُدُكَ عَهُدَكَ وَ وَعُدَكَ))

''اےاللہ! میں آپ کوآپ کے عہدا ورآپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں'' دیکھا اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں مدد کروں گا ،اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا: کہا ہے اللہ! میں آپ کوآپ کے عہدا ورآپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس ہے آگے عرض کیا:

((اَللُّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمُ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ ))

''اے اللہ! اگر تو چاہے کہ کفار ہمیں مثادیں تو پھر آج کے بعد و نیا میں تیری عباوت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا'' عباوت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا'' مرضی تو آپ کی چلنی ہے نا۔ آگے فرماتے ہیں: فَاخَذَ آبُو بَكُرٍ بَيَدِهِ فَقَال: حَسُبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَدُ ٱلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ

(جب نبی نے بیدعا مانگی) تو صدیق اکبرآ کے بڑھے اور نبی کا ہاتھ پکڑ کرکہا: "اے اللہ کے رسول مانگی آپ کے لیے بیدعا کافی ہے، آپ نے اپنے رب سے اصرار کے ساتھ مانگنے کی انتہا کردی ہے"

کیا عجیب دعا ما نگی ہے آپ نے: بعنی ابو بکر ﷺ کو یقین آگیا کہ اب اللہ کی مدد اتر کرر ہے گی۔اور واقعی ابیا ہی ہوا کہ جب دن ہواتو

﴿ سَيَهُوَمُ الْجَمْعُ وَ يُولُّونَ اللَّهُومُ ﴾ (القمر: ٣٥) ''وہ جماعت شکست کھا گئی اور پیٹھ پھیر کر بھا گ گئ'' اللّٰد تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس وقت اپنی مدد سے فتح عطافر مادی۔

شابهنامهُ اسلام:

حنیف جالندهری نے شاہنامہ اسلام لکھا ہے۔وہ نو جوان کے پڑھنے کی چیز ہے۔ جب سحابہ رضی اللہ عنہم نبی طافیا ہے کا معیت میں میدانِ بدر میں پہنچ تو اس وقت وہاں کے پہاڑ کی کیا حالت تھی۔حنیف جالندهری نے ذرا شاعرانہ انداز میں اس کو بیان کیا حالت تھی۔حنیف جالندهری نے ذرا شاعرانہ انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

یہ تشد لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آکر
دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر
کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے
درخ خورشید کو کرنوں کا سہرا بخشنے والے
دان سے اب تک بھاڑ میں بھنتارہا ہوں میں

صدائے رعبہ باراں دور سے سنتا رہا ہوں میں ہوا ہوں جب سے پیدا جان یائی کو ترسی ہے میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے میں سمجھتا ہوں مقدر ہو چکی ہے دھوی کی سختی میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی بنایا رفتہ رفتہ میں نے بھی مزاج اینا لیا ہر آبلہ یا ہے زبردی خراج اینا خبر كيا تقى يا البي! اك دن ايبا بهى آئے گا کہ تیرا ساقی کوٹر یہاں تشریف لائے گا اگر یہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی میرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہو جاتی خبر کیا تھی تیرے نمازی یہاں آکے تھبریں گے شہید آرام فرمائیں کے غازی آکر تھہریں کے خبر کیاتھی ملے گی ہے سعادت میرے دامن کو بنایا جائے گا فرش سعاوت میر۔ دامن کو خبر ہوتی میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا چھیا کر ایک موشے میں مصفا حوض بھر رکھتا وہ یائی ان مقدس مہمانوں کو بیلا دیتا میں اپنی تشکی دیدار حضرت سے بجھالیتا مرے سریر سے گذرا نوح کے طوفال کا یانی تاسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی

اگر میں رکھتا اس یانی کی تھوڑی سی خبرداری تو ہو جا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری یہ ستر اونٹ دو گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے عسل فرماتے تیرے محبوب کے بیارے قدم اس خاک برآئے الہی تھم دے سورج کو اب آگ نہ برسائے اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گ تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گ جلیل الثان مهمانوں کا صدقہ مہربانی کر عطا بہر وضو ان کے لیے تھوڑا سایانی کر برائے چند ساعت ابر بارال بھیج دے یا رب بہاراں بھیج دے یا رب! بہاراں بھیج دے یا رب! حضور ساقی کور میری کچھ لاج رہ جاتی مری عزت میری شرم آج ره جاتی گویا کہ پہاڑ بھی بیفریا دکررہاہے کہ مجھے نبی ملاقیم کے سامنے شرمندگی ندا تھانی یر جائے کہ میرے ماس تو خشکی کے سوا کچھ نہیں .....اللہ رب العزت نے الگلے دن بارش عطا فرما دی .....تو دیکھیے کہ بدر کے پہاڑوں کا کیا حال ہے ۔ پھراللہ رب العزت نے وہاں پرفرشتوں کوا تاراا وراپنے محبوب کی مدد کا وعدہ پورافر ما دیا۔ اگراللّٰدرب العزت وہاں پر پہنچائے اور دیکھنے والا دیکھے تو عجیب منظرنظر آتا ہے۔ایک وہ پہاڑ ہے جس پر فرشتے نازل ہوئے اورایک وہ پہاڑ جس کی طرف اللہ کے پیارے حبیب تھے اور دوسرا وہ کھلی جگہ جس کی طرف قریشِ مکہ تھے۔ان کواپی

طاقت پر بڑا نازتھا۔ بالآخراللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی کہ ایمان والوں کا کامیا بی عطافر مادی ،اور بیرکامیا بی فقط اللہ رب العزت کی مدد سے ممکن ہوئی۔اگر ہم بھی آج اللہ رب العزت ہے وعدول پر بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری مدد پر بھی ،سی طرح قادر ہے جس طرح اس نے اپنے انبیا کی اور ایمان والے صحابہ کی مدد فر مائی۔

# غزوه احزاب میں اللہ تعالیٰ کی مدد:

قریشِ مکہ نے صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں سوجا کہ بیا ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ہم سب مل کر جاتے ہیں اور جا کرا یک ہی وقت میں ان کا قصہ ہی تمام کر دیتے ہیں ۔ چنانچہ وہ سارے قبائل کو لے کرآ گئے اور مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو گئے ۔ یوں سمجھ لیس کہ پوری دنیا کو لے کرآ گئے ۔ اس کو غزوہ احزاب کہتے ہوں ۔ اس وقت لوگ د کیھتے تھے تو کہتے تھے:

﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْ الْكُمْ فَاخْشُوْهُمْ ﴾ (العمران: ١٧٣) "الوگتمهارے ليے جمع ہوکرآ گئے ہیں،لہذاتم ان ہے ڈرو" لیکن وہ ایسی جماعت تھی کہ

﴿ فَزَادَ هُمْ إِيْمَانًا ﴾ (العمران:۱۷۳) "اس بات کوئ کرائیان والوں کا ایمان بڑھ گیا" دیکھو! آج کے حالات کوغز و وُ احزاب پر ذرامنطبق کرلو۔اس وقت بھی قریش پوری دنیا کی سپورٹ لے کرائیان والوں کوختم کرنے کے لیے آگئے تھے اور یہی یہودی ڈراتے تھے کہ

﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ ﴾ (العمران:١٧٣)

سارے انسان تمھارے لیے جمع ہوکرآ گئے ہیں ،بھئی! ڈرو پچھ فکر کرو لیکن یہ سن کرایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ انڈ کی مدد ہارے ساتھ ہے۔اور وہ کیا کہتے تھے؟

﴿ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيل ﴾ (العران:١٧٣)

آج بھی کفارمسلمانوں کوصفہ ہستی سے ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور غزوہ احزاب کی طرح سب متحد ہو کر ،ایک اتحادی قوت بن کر میدان میں اتر ہے ہوئے ہیں۔ احزاب کی طرح سب متحد ہوکر ،ایک اتحادی قوت بن کر میدان میں اتر ہے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہم بھی اللہ کی ذات پر یقین پختہ کر لیس تو یہ کفار ہمارا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ۔حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اللہ پر نظر رکھنی چا ہیے۔ 'اللہ بس سیاتی ہوں''

ہمیں ایک اللہ کافی ہے:

کوشش میرکنی جاہیے کہ ہم اپنے گنا ہوں سے تو بہ کر کے اپنے پر وردگارکوراضی کرلیس ۔ جب وہ پرور دگار راضی ہو گیا اور اس نے ہماری مدد کا ارادہ فر مالیا تو یاد رکھنا!ایمان والوں کو دنیا سے کوئی بھی ختم نہیں کر سکے گا۔

الله تعالی ارشا وفر ماتے ہیں:

﴿ فَانْقَلَبُوا بِنِعُمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَ فَضَلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءً ﴾ ﴿ فَانْقَلَبُوا بِنِعُمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَ فَضَلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءً ﴾ (العران:١٢١)

'' بیر (ایمان والے) لوٹے اللہ کی مدد کے ساتھ اور ایسے فضل کے ساتھ کہ ان کومس نہیں کیا برائی نے''

﴿ وَ النَّبُعُوا رِضُوانَ اللَّهُ ، وَاللَّهُ ذُو فَضُلٍ عَظِيْمٍ ﴾ (العمران: ١٤٢)

اب آ گے اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں: پلانگیز و فوائے میں کا کی دہاں منترین اور آران کو فوکھ کو نے وقائد کا

﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطُنِ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاتُهُ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَ خَافُوْنِيُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِيْنَ ﴾ (العران:١٥٥)

'' پیشیطان جواپنے دوستول سے ڈراتا ہے ہتم ان سے مت ڈرنا ایک مجھ سے ڈرنااگرتم ایمان دالے ہو''

توجمیں کس سے ڈرنا ہے؟ ایک اللدرب العزت سے ڈرنا ہے۔

#### الله كے فیصلے:

ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیہ بات سمجھائی۔حضرت عبداللہ ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں سواری پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سوارتھا، نبی ملی تیا ہے ارشا دفر مایا:

((أي) عُلَامُ إِنِّى أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: آخَفَظِ اللَّهُ يَخَفَظُكَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَ جَفَّتِ الطَّحُفِ ))

''اے کڑے میں تہمیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کر یں گے ) تو اللہ حفاظت کریں گے ) تو اللہ کی بات کر مان ، تو اللہ کوا پنے سامنے پائے گا۔ جبتم نے ما نگنا ہوتو اللہ سے ما تکو! اگر مدد مانگی ہے تو اللہ سے مدد مانگو! اگر مدد مانگی ہے تو اللہ سے مدد مانگو! جان لو! اگر ساری مخلوق تجھے نفع

دینے کے لیے اکٹھی ہوجائے تو وہ وہی نفع پہنچا سکے گی جواللہ نے لکھا ہوا ہو گا۔اور اگر ساری مخلوق تجھے نفصان پہنچانے کے لیے جمع ہوجائے تو تمہیں ضررتہیں پہنچاسکتی مگروہی جواللہ نے لکھ دیا قلم اٹھالی گئی ہے اور صحیفے کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔''

لینی جو پچھاللہ نے لکھنا تھا وہ لکھا جا چکا ہے۔ لہذا اب پوری دنیا مل کرنہ تو تہہیں نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتی ،اگر پچھ ہوسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہوسکتا ہے ۔اس لیے اگر ہمیں مدد مائلی ہے تو سسے مائلی ہے؟ اپنے پروردگارے مائلی ہے۔

### الله تعالى ہے مائلنے كا طريقه:

جب حضرت موسی میلیم کی قوم نے خود حضرت موسی میلیم سے کہا کہ ہمارے اوپر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔

﴿ اُوْ ذِیْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاتِیْنَا وَ مِنْ بَغْدِ مَا جِنْتَنَا ﴾ (الاعراف: ۱۲۹)

تو حضرت موسی نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟

﴿ قَالَ مُوْسِلَى لِقَوْمِ اِسْتَعِیْنُو اَ بِاللّٰهِ وَ اصْبِرُ وَ اَ ﴾ (الاعراف: ۱۲۹)

'موسی میلیم نے اپنی قوم سے فرمایا: اللہ سے مدد ما تکواور صبر اختیار کرو''

دوبا تیں کہی جارہی ہیں۔ اللہ سے مدد ما تکواور صبر اختیار کرو۔ چنا نچہ جب قوم نے صبر کیا اللہ سے مدد ما تکواور میں بھی یہی تھم دیا گیا نے میں بھی یہی تھم دیا گیا۔

نصبر کیا اللہ سے مدد ما تکی تو اللہ رہ العزب نے مدد کردی ہمیں بھی یہی تھم دیا گیا۔

…قرآن عظیم الشان ……اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَ اسْتَعِينُو السَّابِ وَ الصَّلُوةَ ﴾ (البقرة: ١٥٣) " اور مدوماتكو، صبرك ساته اور نماز كے ساتھ"

سجان الله! ہمیں بتایا جارہا ہے کہ اللہ کی مدد ما تکنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی بات

ارشا دفرمائی کہاہیے اندرصبر وضبط پیدا کروا ور دوسری بات بیہ بتائی کہنماز کے ذریعے مدد مانگو۔سبحان اللہ!اللہ کے پیارے صبیب مثالثینے امت کے لیے تیکیس سال روتے رہے ....کوئی ماں اپنے بیچے کے لیے تیمیس سال نہیں روئی کوئی باپ بیٹے لیے تیمیس سال نہیں رویا ہوگا .....میرے آقا امت کے لیے تیکیس سال روتے رہے۔ تیکیس سال رونے کے بعد اللہ کے حبیب امت کو بے بارو مددگار چھوڑ کرنہیں جلے گئے ۔ بلکہ اس امت کونماز کے ذریعے اللہ ہے مانگنے کا طریقہ سکھا کر گئے کہ اگر میرے جانے بعدتم پر کوئی ایبا وقت آ جائے تو تم اس وقت نماز کے ذریعے سے اپنے رب سے مانگنا۔ جب کسی دفتر سے کام کروانا ہوتا ہے تو Application (ورخواست) بھرنی پرنتی ہے۔

...... هج په جانا ہے،ایپلیکیشن تھرو!

.....ویزه لینا ہے،ایکییشن بھرو!

اسىطرح

.....الله ہے مدد مانگنی ہے ،اپلیکیشن مجرو!

اس ایپلیکیشن کا نام نماز ہے۔ ہمارے اسلاف کا بیطریقہ تھا کہ جب سی پر مصیبت آتی تھی تو وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھا کرتے تھے پھراللہ ہے دعا مانگتے

جی ہاں! بیددورکعت نفل پڑھ کراللہ ہے دعا ما تگنا۔ایک طریقہ ہے۔کاش!ان حالات میں ہم اس کواپنی زندگی کا ایک حصہ بنالیں ہماری کوئی رات تہجد کی چندر کعتوں کے بغیرنہ گذرے۔ ہم اللہ ہے اٹھ کر مانگیں کہ اللہ! اپنی مددعطا کر دیجے۔

فجر کی سنتوں پرتین انعام:

واقعی!نماز کے ذریعے اللہ کی مدد اترتی ہے۔ فآلا ی تا تار خانیہ میں لکھا ہے جو

شخص فجر کی سنتیں گھر پڑھ کرمسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تین انعام عطافر ماتا ہے ۔۔۔۔۔ایک تو فجر کی سنتیں خود' سنتیں' ہیں اور ان کو گھر سے پڑھ کرمسجد جاتا الگ سنت ہے۔۔۔۔ جو بندہ اس سنت پڑمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تین انعامات عطافر ماتا ہے۔ ایک تو اس گھر کے جھگڑ ہے ختم ہوجاتے ہیں ۔ آج دیکھوتو شایدنو ہے فیصدلوگ کہیں مے کہ گھر کی مصیبتیں ہیں۔

.....اولا دکی **نافر مانی** 

..... بیوی کی پریشانی

.....گھر کے نقاضے پورے نہیں ہوتے

....میال بیوی کے درمیان نمیس بنتی۔

پہلا انعام بیما ہے کہ اللہ تعالی اس کو ان پریشانیوں سے نجات عطافر مادیتے ہیں۔جو بندہ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کرمسجد میں جائے گا اللہ تعالی اس کو دوسرا انعام بیدسیتے ہیں کہ اس بندے کے رزق میں اللہ تعالی کشاد گی عطافر مادیتے ہیں ، لیعنی

..... جاب اور برنس کے مسئلے ختم ....

..... كارخانول كيمسكاختم

..... ماركيث كيمسئط ختم

.....قرضول کے مسئلے ختم ،اور سریب

.....رزق کی کشادگی

تیسراانعام سب سے بڑاانعام ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان کی سلامتی کے ساتھ و نیا سے جانے کی تو فیق عطافر مادیتے ہیں۔ یہاں سے انداز ہ سیجیے کہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کیا کیا پیاری با تیس ارشا وفر مائی ہیں۔ عمل کرنا تو جارے نے ہیں کی تو پیسی میں مل سکتی ہیں۔ تو جارہ م اگر عمل کریں تو پیسین میں مل سکتی ہیں۔

# بورادن الله كي مروحاصل كرنے كاعمل:

مسلم شریف کی روایت ہے۔ بیر حدیثِ قدی ہے، حدیثِ قدی کامعنیٰ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں، ....ابو در داھ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

((يَا بُنَ آدَم لَا تَعُجِزُ عَنُ اَرُبَع رَكَعًاتٍ مِنُ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكُفِكَ آخِرَهُ))

''اے آ دم کی اولا د! تو دن کے شروع میں ( لیعنی فجر کی ) چار رکعت پڑھ لیا کر،
(اس کی برکت ہے ) میں سارا دن تیرے کا موں میں تیری مدد کروں گا''
اب بتا کمیں کہ فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آج جمعہ کی نماز میں جتنے
مسلمان مسجد میں آئے ہیں،انے مسلمان اگر فجر کی نماز میں مسجد میں آئے لگ جا کمیں

تو بہ عاجز گمان کرتا ہے کہ اللہ کی مدداتر آئے گی۔تو فر مایا کہ دن کے شروع میں جار رکعتیں پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کا موں میں تیری مدد کروں گا۔

# قرب بالفرائض:

یہ نماز ایک عجیب نعمت ہے۔ یہ بندے کواللہ سے ملا دیتی ہے۔ بلکہ بندے کواللہ کامحبوب بنادی جیب نعمت ہے۔ اللہ کامحبوب بنادیتی ہے۔ اللہ کامحبوب بنادیتی ہے۔ سنے! ابن سنی نے ام میمونہ سے مید عدیث روایت کی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

((مَا تَقَوَّبَ اِلَى الْعَبْدِ بِمِثْلِ اَدَاءِ فَوَاثِضِیُ)) ''میرا بنده میراا تناتقرب بیس پاسکتا جتنا که فرض ادا کرنے سے تقرب پاسکتا ہے''

اس کو کہتے ہیں'' قرب بالفرائض''۔ یعنی فرائض پڑمل کرنے سے انسان اللہ

کے قریب ہوجا تاہے۔اوراس کے پیارے بندوں میں شامل ہوجا تاہے۔فرائض ادا کرنے پراتنا قرب ملتاہے۔

# قرب بالنوافل:

اور جونفل پڑھ، وہ Cherry upon the cake المرائی وہ کی ما ندہ ہوتا ہے۔ جیسے کیک کے اور میٹی میٹی مزے دار کریم رکھتے ہیں اس طرح وہ نفل اللہ تعالیٰ کو استے ہی پیارے اور ایجھے لگتے ہیں۔ دستور کی بات بھی یہی ہے کہ جو بندہ Extra (اضافی) ٹائم میں اپنے مالک کا کام کرے تو وہ بیارالگتا ہے۔ گھر کا خادم اگر آتے ہوئے شہد کی ہوتل لے آئے اور کے: جی اراستے میں ضالص شہد تل رہا تھا، میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے لے آتا ہوں ، اب اس کا بیڈ یوٹی نائم تو نہیں تھا، میں نے اپنے من کے لیے من کے لیے دک کے شہد خریدا۔ مالک اس کو پیسے بھی وے گا اور ساتھ محبت بھی ہوھے گی کہ اس نے میرا خیال رکھا اور اضافی وقت میں میرا کام کیا۔ اس سے پہ چال کہ ایک میٹر اٹائم لگانا خوثی کا باعث بنتا ہے۔ یہ نفل بھی ایک شرا ٹائم لگانا خوثی کا باعث بنتا ہے۔ یہ نفل بھی ایک شرا ٹائم کا کام ہے فرائفن نہیں ہیں۔ اس لیفل پڑھنے والے سے اللہ نفل بھی ایک شرا ٹائم کا کام ہے فرائفن نہیں ہیں۔ اس لیفل پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ چنا نچھ اس صدیث قدی میں آگے فرماتے ہیں:

((وَ إِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَ افِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ))

''اوروہ نوافل کے ذریعے اتنا میرے قریب ہوجاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں''

ہمارے دل میں بھی تمنا ہونی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی نظر میں محبوب بن جا کمیں پھروہ محبوب بھی کیسا بنرآ ہے؟ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں :

﴿ فَاذَا ٱخْبَيْتُهُ كُنْتُ رِجُلَهُ الْتِي يَمْشِي بِهَا ﴾ '' كِيرجب مِين اس سے محبت كرتا مول تو مين اس كى ٹائكيں بن جا تا موں جن

ہے وہ چلتا ہے''

((وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا))

"اوراس كا باته بن جا تا مول جس ہے وہ بكر تا ہے "

((وَ لِسَانَهُ الَّذِی يَنْطِقُ بِهِ))

"اوراس كى زبان بن جا تا مول جس ہے وہ بولتا ہے "

((وَ قَلْبُهُ الَّذِی يَعْقِلُ بِهِ))

((وَ قَلْبُهُ الَّذِی يَعْقِلُ بِهَ))

''اوراس کا دل بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سوچتا ہے'' ای طرح کی ایک حدیث بخاری شریف میں بھی الفاظ کے پچھفرق کے ساتھ ہے۔اس کا بھی بہی مغہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں: کہ

..... میں اس کی آئنگھیں بن جا تا ہوں

....زبان بن جا تا ہوں

..... ہاتھ بن جا تا ہوں

..... يا وُل بن جاتا ہوں

یا اللہ! آپ فر مارہے ہیں!!! مالک الملک ،اتھم الحاکمین ، ربُ العالمین اپنے بندے کے بارے میں فر مارہے ہیں کہ میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں۔اللہ اکبرکبیرا صرف یہی نہیں کہ یہ بات ہی بات ہے بلکہ یہ بچے ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچ کر دکھا یا۔ جب نبی نے ریت بچینکی تو اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ وَ مَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَ لَکِنَّ اللَّهُ رَمِلِی ﴾ (الانفال: ۱۷)

"اورآپ نے نہیں بھینکا جب آپ بھینک رہے تھے، وہ تو اللّٰہ بھینک رہاتھا''
یا اللّٰہ! آپ اینے بڑے ہیں اور بندے کے ساتھ اتنا احسان فرماتے ہیں!!!
کہ اگر وہ آپ کے تھم کی پیروی کر لیتا ہے اور استقامت کے ساتھ جما رہتا ہے تو

آپ اس كواتنى شان يے نواز ديتے ہيں!!اسى برتو كہنے والے نے كہا:

گفته او گفتهٔ الله بود گرچه از حلقومِ عبدالله بود

وہ بندے کے مطلے سے بات نکل رہی تھی تمرحقیقت میں ان کا بولنا اللہ کا بولنا تھا، یہی تو ہمیں میصدیث پاک سکھا رہی ہے کہ پھرمومن کو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فر ما دیتے ہیں۔اسی حدیث پاک میں آسے فرماتے:

((إنْ سَأَلَنِي أَعْطَيتهُ))

''اگر(وہ بندہ) مجھ سوال کرتا ہے تو میں اس بندہ کے سوال کو پورا کردیتا ہوں'' ((وَ اِنْ دَعَانِیْ آجِبْتُهُ))

"اورا گروه مجھے ہے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں"

بھی ایکر بمنث توسامے ہے:

....الله تعالیٰ مدد کے لیے بھی تیار

.....وعا قبول کرنے کے لیے بھی تیار

..... جو ما تکے ،اہے دینے کے لیے بھی تیار

تو پھر چیچےرہ تو ہماراہی کام گیاہے نا کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جا کیں۔

# پھر <u>پیچھے</u>کون ہٹا؟

ایک مرتبه به عاجز ایک ملک میں جار ہاتھا۔ وہاں ایک ویوار پر ایک عجیب فقرہ لکھا ہوا دیکھا۔ میں کافی دیر تک اس کو پڑھتا رہا۔انگریزی میں لکھا ہوا تھا۔مگر لکھنے والے نے عجیب بات لکھ ڈالی تھی۔لکھا ہوا تھا:

If you feel God is away, guess who moved "'اگرتم محسوس کرتے ہوکہ اللہ دور ہے تو بیا نداز ہ لگاؤ کہ پیچھے کون ہٹا'' واقعی اللہ تعالیٰ تو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ۔ تو پھر پیچھے کون ہٹما ہے؟
ہندہ خود ہٹما ہے ۔ اگر ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ رب
العزت کے حکمول پر عمل کرنے والے بن جا کیں تو اللہ تعالیٰ اس ایگری منٹ کے
مطابق بندے کو پیشتیں عطافر مادیں سے ۔ بید نیا میں کا میابی اور غلبہ حاصل کرنے کا
سب سے آسان طریقہ ہے۔

# اے رب کا راستہ بھو لنے والے! سن ذرا.....!

اگرانسان اللہ کے در کا راستہ بھول جائے اور رخ پھیر لے تو ایک حدیث قدی میں اس کے بار ہے میں اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں :

((ابن آدَمَ تَفَرَّغُ لِعِبَادَتِی آمُلاءُ صَدُركَ غِنَّی وَ ٱسُدُّ فَقُرَكَ ))

"اے ابن آدم! تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرلے میں تیرے سینے کو غناسے بھردول گا اور تیرے نقر کوروک دول گا"

تیرے سینے کو غناسے بھردول گا اور تیرے نقر کوروک دول گا"

((وَ إِلَّا تَفْعَلُ مَلَاثُتُ صَدِّرَكَ شُعْلًا وَ لَمْ آسُدٌ فَقُرَكَ ))

اوراگرتو الیانہیں کرے گاتو میں تیرے سینے کو کامول سے بھر دول گا اور تہارا فقرنہیں روکول گا۔ایک کام ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا کام دل میں ڈال دول گا اور دوسرا ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا کام دل میں ڈال دول گا۔جسیا کہ آج کل ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔اور آ گے فرمایا کہ تہارے فقر کور دکول گانہیں۔اتنا کما ئیں گے کہ تھرکہ کہ کہ تھرکہ کہ تھرکہ کہ تھر کہ کہ تھر کہ کہ کہ تا جہ گھرے ہورے نہیں ہول گے۔ یہی دجہ ہے کہ آج گھر کے سب لوگ نوکر یال کر رہے ہوتے ہیں لیکن خربے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ کے سب لوگ نوکر یال کر رہے ہوتے ہیں لیکن خربے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ خس کو دیکھوائی کو گلہ کہ خربے پورے نہیں ہوتے ۔تو پھر ان خرچوں کو تو اللہ ہی پورا فرمائے۔

#### كامياني كاصرف أيك ہى راسته:

جارے پاس کامیا بی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی نگا ہیں مخلوق سے ہٹا کیں اور اللہ کی ذات پر جمادیں اور یوں کہیں

"حَسْبُنَا الله" "مارے لياللُّدكافي م

اس لفظ کوسوچے گا۔ بیہم بہت بڑی بات کررہے ہیں ۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔اس لیے اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں :

﴿ وَ تَوَكُّلُ عَلَى اللّٰهِ وَ كَفْي بِاللّٰهِ وَكِيلًا ﴾ (النساء: ٨) "اورالله بي پر بجروسه ركھوا ورالله كارسا دكافى ہے"

ایک اور جگه فرمات بین:

﴿ وَ مَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُه ﴾ (الطلاق: ١٢٩) "جوالله برتوكل كرتاب الله اس كي ليحافي موتاب"

ایک اورجگه پرفر مایا:

﴿ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُم مُوْمِنِيْنَ ﴾ (المائدة:٣٣) "الله بى پرتوكل كرواگرتم مومن هو"

ایک اورمقام پرفرمایا:

تَوْ اللّهِ يَرُجِعُ الْآمُو كُلّهُ فَاعْبُدُهُ وَ تَوَكّنُ عَلَيْهِ ﴾ (هود:١٣٣) ""تمام امورای کی طرف لوشتے ہیں سواس کی عبادت کروا دراس پر بھروسہ کرؤ"

> ہمیں بار بارکہا گیا ہے کہ .....اللہ پرتو کل کرو

....الله کی طرف دهیان کر و .....اللهٔ ب**ی**نظرین جماؤ

الله كا دوست ينخ كا فا كده:

جو بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست بنتا ہے پھراللہ رب العزت اس کا معاملہ خودسمیٹتا ہے اس سلسلے میں بھی حدیث یا ک من کیجیے فر مایا:

((مَنُ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدُ اذَنْتَهُ بِالْحَرُب))

'' جس نے میرے ولی سے وشمنی کی میرااس کے ساتھ اعلان جنگ ہے'' غور کیجیے کہ اللہ کا دوست بننے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرااس بندے کے ساتھ اعلانِ جنگ ہے جومیرے ولی سے دشمنی کرتا ہے۔اللہ اکبر کبیرا واقعی!اللہ رب العزت نے اپنا یہ وعدہ کی کر دکھایا۔ بدر میں صحابہ بجھتے تھے کہ ہم

نے كافروں كول كيا مراللہ تعالى نے بات بى صاف كردى فرمايا ﴿ فَكُمْ مَنَ فُتُكُو هُمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ فَتَلُهُمْ ﴾ (الانفال: ١١)

میرے مالک تیری عظمت پہ قربان جائیں ،آپ اپنے قول کے کتنے ہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہتم نے ان کوئل نہیں کیا بلکہ ان کوئو اللہ نے تل کیا ہے۔ تو بھئی!اگر ہم اپنے اللہ پنظریں جمائیں گئے وہ ہمارے النے کاموں کوسیدھا کر دیں گے۔ ہماری مشکلات کوآسان کر دیں گے۔ اور ہمیں اللہ تعالی مصیبتوں ہے حفوظ فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں اکثر و بیشتر کہنا جا ہے:

﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ نِعُمَ الْمَوْلِي وَ نِعْمَ النَّصِير ﴾

ايك وجدآ فرين كلام:

قرآن مجید میںاللہ تعالیٰ ایک بات بڑے عجیب انداز میںارشاد فرماتے ہیں

المريد المسالم على المسالم الم

!ارشادفر مایا:

# ﴿ اَلَّيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبُدِهِ ﴾

كيااللهاي بندے كے ليے كافى نہيں ہے؟

یہ آیت پڑھتے ہیں ناتو دل کو پچھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ اینے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔مفسرین نے فرمایا: کہنے کامقصود بیتھا:

آليْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبَادِم

کیااللہ اپنے ہر بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب ہم نے قرآن مجید کی بیآیت پڑھ لی تو ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں: ''ہمارے لیے اللہ کافی ہے''

وس كلمات برصنے والے كے ليے اللّٰد كافى ہے:

اب ذرا ایک حدیث مبارکہ ن لیجے۔ کیونکہ آج کل کے حالات میں پریشان حال لوگ کہتے ہیں کہ جی! کچھ پڑھنے کے لیے بتا ویں لہذا پڑھنے کی بات بھی سن لیجے۔ درمنثور میں حضرت بریدہ کھٹے روایت کرتے ہیں کہ دس کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ کافی ہوجاتے ہیں۔ ان میں سے پانچ با تیں دنیا سے متعلق ہا ور پانچ با تیں آخرت سے متعلق ہیں۔ آپ ان دس با توں کو یا دکر لیس۔ ایک بات بھی روزیا دکر میں آخرت سے متعلق ہیں۔ آپ ان دس با توں کو یا دکر لیس۔ ایک بات بھی روزیا دکر میں قدرس دنوں میں حدیث پاک کوا پئی کریں تو دس دنوں میں حدیث پاک یا دہوجائے گی۔ پھر آپ اس حدیث پاک کوا پئی دعاوس کا حصہ بنالیس۔ جب آپ ان فقروں کو پڑھیں مے تو اللہ آپ کے کا موں کو مفایت فرمادیں گے۔

(۱).....حَسْبِیَ اللّٰهُ لِدِیْنِیْ میرے دین کے لیے میرااللّٰد کافی ہے الله المسلمة ا

لیعنی دین میں کوئی فتنہ وفساد نہ آجائے۔ یا در کھیں دین میں فتنے دوطرح سے آتے ہیں۔ایک شبہات کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں ان دونوں فتم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ہمارادین سلامت رہے۔

(٢).....حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَا اَهَمَّنِيُ

"میراالله کافی کے ہراس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی ہے"

بندہ پریشان کرتا ہے، کوئی چیز پریشان کرتی ہے، کاروبار پریشان کرتا ہے، جو چیز بھی بنٹ ٹائم دے رہی ہے،میرااللہ اس کے لیے کافی ہے۔

(٣) .... حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ بَعْلَى عَلَى

''میرااللہ کافی ہراس کے لیے جوجھے پرسرکشی کرے''

لینی چڑھ دوڑے۔ چنانچہ اگر جارے اوپر کوئی چڑھ دوڑنا جا ہتا ہے تو اس کے لیے اللّٰد کافی ہوجائے گا۔

(٣) .... حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَسَدَنِيْ

"میراالله کافی ہے ہراس کے لیے جو مجھے صد کرتا ہے"

دفتروں کی زندگیوں میں بہت حسد ہوتا ہے۔leg pulling (ٹانگیں کھینجی جاتی ہیں )اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سب حاسدوں سے بندے کونجات عطافر ما دیتے ہیں۔

(٥) .... حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ كَادَنِيْ بِسُوْءٍ

''میرااللہ کافی ہے ہراس کے لیے جومیرے لیے برے منصوبے بنا تاہے'' اب برے منصوبے بنانے والا کوئی بھی ہوسکتا ہے ۔کوئی بندہ ہوسکتا ہے کوئی جماعت ہوسکتی ہے۔ایمان والوں کے خلاف کوئی ملک منصوبے بنار ہاہے۔جومرضی بنار ہاہےاللہ ان سب کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔

یہ پانچ باتیں ونیا کے لیے ہوگئیں۔اب پانچ باتیں آخرت کے لیے ن لیجے۔ (۱) ..... حَسْبِیَ اللّٰهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

''میرااللّٰد کافی ہے موت کے وقت''

موت كالمحدانسان كى زندگى كاسب سے نازك لمحد ہوتا ہے۔ (٢)..... حَسْبِي الله عِنْدَ الْمَسْئِكَةِ الْقَبْرِ

۔ ''میرااللہ کافی ہے قبر کے سوال کے وقت میں''

(٣)..... حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمِيْزَانِ

''میراالله کافی ہے جب میزان پراعمال تولے جائیں سے''

(٣)..... حَسُبِىَ اللَّهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ

''میراالله کافی ہے بل صراط سے گذرنے کے وقت''

(۵)..... حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيْب

اگریہ دس فقرے ہم ہرنماز کے بعد پڑھ لیس تو ہمارا پرور دگار ہمارے دنیااور آخرت کے مسائل کے لیے کافی ہوجائے گا

میرے لیے یہی عزت کافی ہے:

سيدناعلى كرم الله وجه ايك عجيب بات فرمات تهے:

''اےاللہ!میرے لیے بیعزت کافی ہے کہ تو میرا پرور دگار ہے اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرابندہ ہول''۔ اللہ اکبرکبیرا،

رب ہے اپنارشتہ جوڑ:

ہمیں بھی اس طرح اپنی نظریں ہرطرف سے ہٹا کراپنے پروردگار کے اوپر جما

المركب الذكافي من المركب المرك

لینی جاہئیں۔ پھر دیکھیے اللّٰدرب العزت اپنے وعدوں کو کیسے پورا فر ماتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا:

> > بچين کاسبق:

ہمارے اسلاف یہ پیغام چھوٹے بیچے کولوری دے کر شروع کیا کرتے تھے۔ چنا نچہ پرانے وقتوں کی ماکیس بچوں کوسلانے کے لیے لوری دیتے ہوئے ہمیں تھیں: حَسْمِی دَیِّتی جَلَّ اللّٰهِ مَا فِی قَلْمِی غَیْرُ اللّٰه نُوْدِ مُحَمَّدُ صَلَّی اللّٰه لَا اِللّٰ اِللّٰهِ اللّٰه لَا اِللّٰ اِللّٰهِ اللّٰه

یہ جسی رنی ہما را بچین کاسبق تھا۔اللّٰہ رب العزت ہمارے دنیا اور آخرت کے کاموں میں کافی ہوجائے اور ہمیں اپنے مغفرت کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرمالے (آمین ثم آمین)

وَ آخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن





# قبوليتِ اعمال

اَلْحَمُدُ لِلّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ: فَاعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشّيْطُنِ الرَّجِيْمِ وبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ السَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ وبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُونُ فَاعُونُ فَا اللّهُ مِنَ الْمُتّقِيْنِ ﴿ (المَا يَدَهُ: ١٢)

وَ قَالَ تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ اخر

﴿ وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْ ا فِيْنَا لَنَهُدِيَّتُّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (العنكبوت: ١٩)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ٥ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

الله تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنِ ﴾ (المائده: ٢٥) " بِشك اللَّهُ تعالى متقيول ہى كے اعمال كوقبول فر ماتے ہیں۔"

لفظ قبول كي صرفي ولغوى تحقيق:

لسان العرب ميں ہے:

اَلْقُبُولُ مِنْ قَبْلِ الْشَيءَ ''قبول بيہوتا ہے کہانسان کسی چیز کو پسند کر لے۔'' قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فر ماتے ہیں: '' وال یہ بین ویر سریوتا ہو یہ ویر ویر ویر سے سریر وی میریں:

﴿ أُولِئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ آحُسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ (الاحقاف:١٦)

علىنىڭىنىرى 3683688 ھىلىك اتال قىلىكىنىلىكى قىلىك اتال

**EX**(

التقبل باب تفعل سے ہـ

# چیز پسندآنے کی عمومی وجہ:

انسان کو جب بھی کوئی چیز اچھی گئے اور پسند آئے تو اس کو حاصل کرنے کو جی چاہتا ہے۔عام طور پر پسند آنے کی وجہ صفات ہوتی ہیں۔ جب کوئی چیز صفات والی ہو تو وہ اچھی گئتی ہے۔صورت اچھی ہویاسیرت اچھی ہو۔مثال کے طور پر:
.....اجھامنظر کہیں بھی ہوگا تو انسان کواجھا گئے گا۔

.....اچهامکان بنا ہوا ہویاا چھی مسجد بنی ہوئی ہو، تو انسان کا دل اس کی طرف کھنچے گا۔

.....ا چھالباس بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔

.....اچھی شخصیت والاانسان ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔

## صفات میں کمی کے باوجود چیزیبند آجانا:

اگر صورت اور سیرت دونوں اچھی ہوں تو نوڑ علی نور ایکن یہ قاعدہ کلیے نہیں ہے، کیونکہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صفات میں کی کے باوجود چیزا چھی گئی ہے۔ مثالا اسلامی مطال کر لیتے ہیں۔ لوگ ان کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ان کی شکلیں دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتی ایکن لوگ ان کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ان کی شکلیں دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتی ایکن لوگ ان کے نمبر کی شرمیں پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ فہیں اس کی مثال دی جاسکتی ہے۔ اللہ رب العزب نے حضرت موکی علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فر مایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فر مایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فر مایا دی جاسکتی ہے۔ اللہ واقعہ کی وجہ سے نبوت سے سرفراز فر مایا۔ اب حضرت موکی علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فر مایا۔ اب حضرت موکی علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فر مایا۔ اب حضرت موکی علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فر مایا۔ اب حضرت موکی علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فر مایا۔ اب حضرت موکی علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فر مایا۔ اب حضرت موکی علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فر مایا۔ اب حضرت موکی علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فر مایا۔ اب حضرت موکی علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فر مایا۔ اب حضرت موکی علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فر مایا۔ اب حضرت موکی علیہ السلام کو بھی نبوت کے دعا ما تگی تھی۔ گوئی کو آئیس کی کو آئیس کی کو آئیس کی کو آئیس کی کوئی کوئیس کی کوئیس کیں۔

لِّسَانِي يَفُقَهُوا قَوْلِي ﴾ (ظه : ٢٨)

تو قرآن مجید سے جموت مل رہاہے کہ ان کے بولنے میں دشواری تھی۔ کجی ہوتی متحقی۔ ان کے دولتے میں دشواری تھی۔ کجی ہوتی تھی۔ ان کے دل میں بات آئی کہ ہارون میلام بڑے فصیح اللسان ہیں۔ تو قرآن محوابی دے رہائے:

﴿هُوَ اَفْصَحُ مِنِّى لِسَانِي ﴾ (القصص:٣٣)

اب دیکھیے کہ میں اللمان ہارون ملائم ہیں لیکن اللہ نے اپنے ساتھ ہملکا می کے لیے کن کو بیند کیا؟ موسی ملائم کی کے لیے کن کو بیند کیا؟ موسی ملائم کو بیند فرمایا: یہ بیند کرنے والے پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ چنانچ قرآن مجید میں ہے:

﴿ كَلَّمَ اللَّهُ مُوْمِلِي تَكْلِيمًا ﴾ (النساء:١٢٣)

∞.....شمیر کے سفر میں بعض ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ کھڑا ہو کر دیکھتے کو ملتی ہے۔ وادی ناران ، وادی لیپا، .....اللہ اکبر! .....قدرتی خوب صورتی اورحسن کی وہ مجیب جگہ ہے۔

لیکن بیخوب صورت پہاڑا پی جگہ کھڑے رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمکلا می کے لیے کسی بہاڑکو پہند کیا؟ جبل طور کو پہند کیا، جس کے اوپر دیکھنے کو درخت بھی نظر نہیں آتا۔

اینے حبیب ملاقی کم کیے جبل احد کو پہند کیا۔اس کے اوپر بھی کہیں درخت نظر نہیں آتا۔اوراللہ کے حبیب ملاقی کے اس کے بارے میں ارشادفر مایا: ((اُحدُ جَبَلُ یُحِیناً وَ نُحِیدُ))

''احدیہاڑہم ہے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔'' سجان اللہ! اللہ کے حبیب ساللہ المجس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں وہ احد ہے۔ الله تعالیٰ نے اسپۂ گھر کے قریب جن پہاڑ دں کو بین کیاان پرکوئی سز ہ ہی نہیں سنہ۔ارشادفر مایا

﴿ بِوَادٍ عَيْرِ ذِي زَرُعٍ ﴾ (ابراتم: ٢٢)

ا تو سر منه پیداز از کسیده که کتاب اور الله کو تجو پہلاز نیوند آئے ان میر منہ ہے۔ وانام م خااج از کتاب ر

> از دگر خوبال تو افزوں نیستی دولیا اور بہتر تونہیں ہے'' ''لیلیٰ! نو دوسری حسینا وُل ہے کوئی زیادہ اچھی اور بہتر تونہیں ہے'' لیلیٰ نے جواب میں کہا:

گفت خامش چوں نو مجنوں نیستی ''جناب!خاموش رہے،اس لیے کہ آپ کے پاس دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھنہیں ہے۔''

سلطان محمود غزنوی رحمة الله علیه کے پاس وقت کے امرا ہتھے۔ بہت ہی اعلیٰ لعلیم یافتہ اور اعلیٰ گھرانوں کے افراد اس کے اردگر دموجود ہتھے بگر اے ایک ایسا نوجوان پیند آیا جس کا نام'' ایاز' تھا۔ وہ دیہات کا رہنے والا تھا اور اتنا لکھا پڑھا ہوا ہمی نہیں تھا بگر محمود کی نظر میں بھا گیا۔

ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بہت ہی پڑھی کھی اورا چھے مالدارگھر انوں کی لڑے کے خاونداس کو طلاق ہو جاتی ہے اورغریب گھر کی ان پڑھلڑ کیوں پر ان کے خاونداس طرح فدا ہوتے ہیں کہ وہ مزے کی زندگی گزارتی ہیں۔

اس کا مطلب میہ ہوا کہ عموی طور پر تو صفات کی وجہ سے چیز اپند آتی ہے مگر میہ قاعدہ کا پنہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ بغیر خوبی کے ہی کوئی پینار آجائے۔

کیا ہمارے اعمال قبولیت کے لاکق میں ؟

اب یہاں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہم جینے بھی اعمال کررہے ہیں، کیا ہمارے بداعمال قبولیت کے لائق بھی ہیں؟

ابن عطا اسكندرى رحمة الله عليه اسكندري (مصر) ميں پيدا ہوئے۔وہ ايک صاحب دل انسان منے۔انہوں جامعة الازہر ميں پڑھانا شروع كيا۔۔۔۔الازہر يونيورٹى كوجو يورى دنيا ميں شهرت ملى ،وہ انہى اساتذہ كى وجہ ہے ملى ۔۔۔۔ان كى حكمت بحرى باتوں پر مستقل ايک كتاب ہے۔وہ ان ميں ایک بات فرماتے ہيں:

رُبّهَا فُتِحَ لَكَ بَابُ الطّاعَةِ وَ مَا فُتِحَ لَكَ بَابُ الْقُبُولُ لِ

''کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر ممل کا دروازہ تو کھول ویا جائے ۔'' لیکن قبولیت کے دروازے کونہ کھولا جائے ۔''

تو انسان اعمال کرتا رہتا ہے لیکن قبولیت نہیں ہوتی ۔اس کی مثالیں بھی سن

سشیطان ابلیس نے مردود ہونے سے پہلے اتن عبادت کی کہ زمین کا کوئی چیہ ایسا نہیں جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ہزاروں سال عبادت کی الیکن متیجہ کیا نکلا؟ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ فَاخُرُ جُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴾ (الزم: ٧٤)

''میرے دربار سے نکل جا،تو مردود ہے۔'' انجام برا ہوا۔ ہزاروں سال کی عبادت کوٹھوکر ماردی۔

..... بنی اسرائیل میں بلعم باعور بڑا عبادت گزار تھا۔ اس نے تین سوسال تک عبادت کی حتی کہ مستجاب الدعوات بندے کے در ہے تک پہنچ گیا۔ وہ جو بھی دعا کرتا تھا وہ قبول ہوتی تھی لیکن بالآخراس نے الیی غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ادشا دفر مایا:

﴿ وَ لَوْ شِيئناً لَرَفَعُنهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ آخُلَدَ إِلَى الْآرْضِ وَ اتَّبَعُ هَوَاهُ ﴾ (الاعراف:٢١١)

اور پھرآ کے جوالفاظ ہیں، وہ پڑھتے ہوئے ول کا نیپاہے۔فرمایا: ﴿فَمَثَلُهُ كُمُثَلِ الْكُلْبِ ﴾ (الاعراف:٢١١)

جب بيالفاظ پر هتا مول تو فورأيه بات ذ من من آتى ہے:

''اللہ!اس بندے نے تین سوسال تو سجدے کیے تھے نا ، ہماری تو زندگی بھی تین سوسال کی نہیں ہے۔''

> تو تین سوسال کی عبادت کے باوجود پھٹکاردیا گیا، اللہ فرماتے ہیں: ''اس کی مثال کتے کی مانندہے''۔ اللہ اکبر کبیرا

اس ليے بزرگوں نے كہا:

لَاعِبْرَةَ بِالطَّاعَةِ إِذَا لَهُ يَصْحَبْهَا قَبُوْلُ ''اس اطاعت کا کوئی اعتبار نہیں جوقبولیت کے رہے کونہ پہنچے۔'' یہ بھی فرمایا:

لَيْسَ كُلُّ طَاعَةٍ سَبِيْلًا مَثُوْبَةِ اللَّهِ وَ رِضُوَانِهِ " مرطاعت اور نيكى الله رب العزت كى رضا كے درج تك نہيں پہنچ پاتى۔ " اس لیے فکر مند ہونا جا ہے کہ ہمارے اعمال اللّٰدرب العزت کے ہاں قبول ہو جا کیں۔ دل میں اس بات کا خوف رہے کہ ہیں بیردنہ کردیے جا کیں۔اللّٰہ کے حضور بیفریا دکی جائے:

حضرت مجد دالف ثاني ومشاللة مل تحقيق:

ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات کی ہے۔ فرماتے ہیں: لَوْ لَا جَمِیلُ سَنْرِهٖ لَهُ یَکُنْ عَمَلًا اَهْلًا لِلْقَبُولِ "اگراللہ رب العزت کی ستاری نہ ہوتی تو بندے کا کوئی عمل تبولیت کے لاکن "کی نہ ہوتا۔"

۔ امام ربانی مجدد الف ٹانی ﷺ اس کی ایک عجیب تحقیق کی ہے۔وہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں:

''انسان جتنا بھی اچھے طریقے سے عبادت کر لے، جتنا زور نگا لے، جتنی کوشش کر لے، جتنا زور نگا لے، جتنی کوشش کر لے، اس کی عبادت اللہ کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے۔اللہ اس سے بھی بلند ہیں۔''

، چنانچے ہم اپنی پوری زندگی میں بھی اس کے شایان شان عبادت نہیں کر سکتے۔

# عیادت کرنے کاحق:

میدالا ولین والآخرین امام الدنیا حضرت محد مصطفے احد محتبط مالی الیام کی عبادت متنی خشوع والی ہوتی تھی ۔ آپ کی عمر مبارک کی بھی اللہ نے قشم کھائی۔ آپ کی شان قرآن مجیدین بیان فرمائی لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب منگالیّن آنے فرمایا:

((مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ مَا عَرَفُنَاكَ حَقَّ مَعْوِ فَتِكَ)

((مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ مَا عَرَفُنَاكَ حَقَّ مَعْوِ فَتِكَ)

(الے اللہ! جیسی تیری عبادت کاحق تھا ہم وہ حق اوا نہیں کر سکتے اور جیسے تیری
معرفت حاصل کرنے کاحق تھا ہم وہ معرفت بھی حاصل نہیں کر سکے۔

امام اعظم ابوحنیفہ عقلیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حیالیس سال تک ان کا معمول رہا تہجد پڑھنے کا عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر معمول رہا تہجد پڑھنے کا عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر کیراً ۔۔۔ پھر حرم کی زیارت کے لیے گئے۔ طواف کیا۔ مقام ابراہیم پر دونفل ادا کیے۔ پھر دونفل ادا کے بعد بید عامائی :

((مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ))

''اے اللہ! جیسے تیری عبادت کاحق تھا ہم وہ حق ادانہیں کر سکے۔''
ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں ، ہماری کیا اوقات ہے۔ چنانچہ ہم الیبی عبادت
ہرگزنہیں کر سکتے جواللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہو۔ بس میں ہی نہیں۔ اس کی
شان اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند، اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ وہ مالک بہت
ہڑا ہے۔ سوچوں سے بھی بڑا ہے۔ جہال سوچ کی انتہا ہوتی ہے پروردگار کی شان اس

# شایانِ شان عبادت نه کرنے پراجر کیسے؟

یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ ہم اس کی شایان شان عبادت کر ہی نہیں سکتے تو پھرعبادت پراجر کیسے ملے گا؟

علمانے اس کا جواب دیا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ اینے بیٹے کو پہلے دن اسکول چھوڑ کے آئے۔ وہ دو پہر کو واپس آیا۔ کہنا ہے: ابو میں نے گنتی کھنی سے دن اسکول چھوڑ کے آئے۔ وہ دو پہر کو واپس آیا۔ کہنا ہے: ابو میں نے گنتی کھنی سے سیکھی ہے۔ باپ کہنا ہے: پھر مختی دکھاؤ۔ وہ مختی دکھا تا ہے۔ اس پر جا بجا سیاہی کے سیکھی ہے۔ باپ کہنا ہے: پھر مختی دکھاؤ۔ وہ مختی دکھا تا ہے۔ اس پر جا بجا سیاہی کے سیکھی ہے۔ باپ کہنا ہے: پھر مختی دکھاؤ۔ وہ مختی دکھا تا ہے۔ اس پر جا بجا سیاہی کے سیکھی ہے۔ باپ کہنا ہے: پھر مختی دکھاؤ۔ وہ مختی دکھا تا ہے۔ اس پر جا بجا سیاہی

و صبے لگے ہوئے ہیں۔ ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگی ہوئی ہیں۔ اور جولکھا ہوا ہے اس کی سمجھ ہھی نہیں آتی ،گر آپ بیچے کی حوصلدا فزائی کے لیے جیب سے پیسے نکال کراس کو آئس کریم لے کردیے لیے جیب سے پیسے نکال کراس کو آئس کریم اس کی خوش خطی کا انعام نہیں ہے ، بلکہ یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے۔

ہمیں جوعبادتوں پر اجر ملتا ہے وہ ہماری عبادت کی اچھائی کی وجہ ہے نہیں ہوتا، بلکہ

﴿ الله بِالنَّاسِ لَوَ وَفَ رَّحِيمٌ ﴾ (البقرة: ١٣٣١) '' بِشك الله بِ بندول برمهر بان ہے، رجیم ہے' وہ دیکھتا ہے کہ بیکوشش تو کرتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ جیسے بھی عمل ہوتے ہیں وہ قبول قرمالیتے ہیں۔

نجات کا دارومداررجمت الہی پرہے:

پھریہاں پر بھی طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی آیات سے پند چلتا ہے کہ اعمال کے بدلے جنت ملے گی کیونکہ اللہ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں:
﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِنَى اُوْرِ ثُنَّهُ وَهَا بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ (الزخرف: ۸۳)
﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِنَى اُورِ ثُنَّهُ وَهَا بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ (الزخرف: ۸۳)

'' یہ جنت ہے ،اس کا وارث ہم نے اسے بنایا جوتم میں سے اچھے اعمال
کرے۔''

ایک جگداور بھی اللہ تعالی ارشاوفر ماتے ہیں:
﴿ اُدُخُلُوْ اللّٰ جَنّةَ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُوْنَ ﴾

''جنت میں داخل ہوجاؤ ،اس لیے کہتم اجھے اعمال کرتے تھے۔''
اورا گرحدیث مبارکہ پرغور کریں تو حدیث مبارکہ میں ہے:

((لَنْ یَدُخُلَ اَحَدُنُو اللّٰ جَنّةَ بِعَمَلِهِ))

''تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔'' بخاری شریف کی ایک روایت میں بھی ہے ۔ جابر ؓ راوی ہیں ۔ نبی علیہ السلام نے ارشا دفر مایا:

﴿ لَا يُدُخِلُ آحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِيْرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا آنَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ ﴾

'' تم میں سے کسی کو بھی اس کاعمل جنت میں داخل نہیں کرے گا نہ اسے جہنم سے چیٹرائے گا اور نہ ہی میں سوائے اللہ کی رحمت کے''

بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ نی علیدالسلام نے فرمایا: ((لَنْ يَنْجِي آحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ))

" تم میں ہے کی کواس کا عمل نجات نہیں ولائے گا" (دقم میں سے کی کواس کا عمل نجات نہیں ولائے گا" (دقالُو ان الله م

''نبی علیہ السلام نے فرمایا: ہاں! میں بھی ،البتہ اگر اللہ کی مغفرت ڈھانپ لے تواور بات ہے۔''

ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مخاطب ہو کر فرمایا: ((اَنْتَ رَحْمَتِی اَرْحَمُ بِكَ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِیْ))

'' تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس کو جا ہوں گا ہمہارے ذریعے سے اس پررحم فر ماؤں گا۔''

اب علمانے یہاں اس کی تفصیل کھی ہے کہ بندہ اپنے عملوں کی وجہ ہے جنت میں جائے گایانہیں جائے گا۔ حافظا بن رجب عنبلي عينية فرمات بين:

إِنَّ عَمَلَ الْإِ نُسَانِ لَا يُنْجِيهِ مِنَ النَّارِ وَ لَا يُدُخِلُهُ الْجَنَّةَ، إِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إِنَّمَا يَخْصِلُ بِمَغْفِرَةِ اللَّهِ وَ رَخْمَتِهِ

'' بے شک بندے کا عمل نہ جہنم سے نجات دلاسکتا ہے اور نہ جنت میں داخل کر داسکتا ہے۔ بیرسب بچھ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت سے ہونا ممکن ہے۔''

علامه ابن جوزى مينيه كي تحقيق:

علامدابن جوزی مشلہ ہے اس کی تینی کی۔

⊙.....وه فرماتے ہیں:

إِنَّ تَوُفِيْقَ الْعَمَلِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ لَوْلَا رَحْمَةُ اللهِ السَّابِقَةُ مَا حَصَلَ الْإِيْمَانُ وَ لَا الطَّاعَةُ الَّتِي يَحْصِلُ بِهَا النِّجَاةَ

''عمل کی تو فیق اللہ کی رحمت ہے ہوتی ہے۔اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتو نہ تو بندہ ایمان قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی الیبی عبادت کر سکتا ہے جس سے نجات مل سکے۔''

لہٰذاا گرعملوں پربھی بندے کو جنت مل جائے نوعمل نو اللّٰدی رحمت ہے ہور ہا ہوتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰدی رحمت سے ہی بندہ جنت میں جائے گا۔

⊙ .....دوسری بات فرماتے ہیں:

إِنَّ مَنَافِعَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ فَعَمَلُهُ مُسْتَحَقَّ لِمَوْلَاهُ فَمَهُمَا أَنُعَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَزَاءِ فَهُوَ مِنْ فَضَيلِهِ

'' غلام کا نفع آقا کا نفع ہوتا ہے( کیونکہ وہ اس کامملوک ہوتا ہے۔اورمملوک کا ہر فائدہ اس کے مالک کا ہوتا ہے) اس کا ہر کام اس کے آقا کا ہوتا ہے۔جو بھی مالک اس کے کام کرنے پر کوئی انعام دے دے توبیاس کی اجرت نہیں ہوتی ، دہ مالک کا احسان ہوتا ہے۔''

بھی! ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی ملک ہیں۔ اگر ہم عمل کریں بھی ہی تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں لہٰذا بیمل اللہ کے ہوں گے، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ ان اعمال کی بنیاد پر جنت بھی دے دیتے ہیں تو یہ جنت ہما راحق نہیں ہے۔ بلکہ بیاللہ کافضل ہے۔ ۔ یہ سری سے ب

⊙ ..... پھرایک تیسری دلیل دیتے ہیں۔ چنانچ فر ماتے ہیں:

إِنَّ أَعْمَالَ الطَّاعَاتِ كَانُتُ فِي زَمَنِ يَسِيْرٍ وَ الثَّوَابَ لَا يَنعَذُ فَالْأَنْعَامُ الَّذِي لَا يَنعُدُ فِي جَزَاءِ مَا يَنفَدُ بِالْفَصْلِ لَا بِمُقَابِنَةِ الْاعْمَال الْاعْمَال الْاعْمَال الْاعْمَال

محدود وفت میں ہمارےمحدوداعمال ہیں لیکن ان پراگر جنت ملے گی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔اب محدودعملوں پرلامحدودا جز، بیملوں کے بدلے میں تونہیں ہو سکتا، بیتواللہ کی رحمت ہے ہی ہوسکتا ہے نا۔

# ایک مرفوع حدیث سے تائید:

ال مضمون کی وضاحت ایک حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جس کو حاکم نے جابر طالعیٰ سے مروی ہے۔ انہوں نے جابر طالعٰ سے مروی ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا:

((إِنَّ عَابِدًا عَبِدَ اللَّهَ عَلَى رَأْسِ الْجَبَلِ فِي الْبَحْرِ خَمْسَ مِأَةَ سَنَةً ثُمَّ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَقْبِطَه سَاجِدًا، قَالَ جِبْرَيلُ فَنَحُنُ نَمُرُّ عَلَيْهِ إِذَا هَبَطْنَا وَ إِذْ عَرَجْنَا وَ نَجِدُ فِي الْعَلْمِ آتَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامِةِ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَى اللّهِ عَزَ وَجَلَّ فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : أَذْخُلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، فَيَقُولُ الْعَبُدُ: يَا رَبِّ بِعَمَلِي يُفْعَلُ ذَلِكَ قَلَاثُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، فَيَقُولُ الْعَبُدُ: يَا رَبِّ بِعَمَلِي يُفْعَلُ ذَلِكَ قَلَاثُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، فَيَقُولُ الْعَبُدُ: يَا رَبِّ بِعَمَلِي يُفْعَلُ ذَلِكَ قَلَاثُ

مَرَّات ثُمَّ يَقُولُ اللهُ الْمَلائِكَة تَائِيسُوا عَبُدِى بِنَعُمَتِى عَلَيْهِ وَ بِعَمَلِه .... فَيَجِدُونَ نِعْمَة الْبَصَرِ قَدْ اَحَاطَتُ بِعِبَادَةِ خَمْسَ مِأَة سنة .... وَبَقِيتُ نِعْمَةُ الْجَسَدِ لَهُ فَيَقُولُ الْحُنُوا عَبُدِى النَّارِ فَيَجُرُّ سنة .... وَبَقِيتُ نِعْمَةُ الْجَسَدِ لَهُ فَيَقُولُ الْحُنَّة بِرَحْمَتِكَ النَّارِ فَيَجُرُّ اللهُ اللهَ اللهُ شَيَاءَ بِرَحْمَتِكَ اَدُخِلُنِى الْجَنَّة بِرَحْمَةِكَ اَدُخِلُنِى الْجَنَّة بِرَحْمَةِكَ اَدُخِلُنِى الْجَنَّة بِرَحْمَةِ الله يَا اللهُ الله

''ایک عبادت گزار بندے نے ایک پہاڑ کی چوٹی کےاوپریانچ سوسال تک عبادت کی \_ پھراس نے دعا مانگی :اےاللہ! مجھے سجدے میں موت عطا فرما دینا۔(بیددعا قبول ہوگئی اوراہے مرنے کے بعد دفن کر دیا گیا)۔ جبرئیل علیہ السلام نے بتایا: جب ہم آسان پر جاتے اور نیچ آتے تواس کے قریب سے ہم گزرتے ہیں۔ ہارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اس بندے کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور اس کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: میرےاس بندے کومیری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔وہ بندہ کہے گا: یا اللہ! میرے عملوں کی وجہے۔تین مرتبہ ایسا ہی ہوگا۔(اللّٰد فر ما کیں گے کہ اسے میری رحمت سے جنت میں داخل کر دواور وہ کے گا: میرے مملوں کی وجہ ہے۔جب وہ تین مرتبہاییا کیے گا تو) پھراللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم فر مائیں گے: میرے بندے کے مملوں اور اس پر جومیری نعمتیں تھیں ان کا ذرا حساب چیک کرلو۔ جب چیک کریں گے تو آئکھوں کی بینائی کی نعمت کی قیمت یانچ سوسال کی عبادت پڑ جائے گی۔جسم کی باقی ساری نعتیں اس کے علاوہ ہوں گی۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:میرے بندے کوجہنم میں داخل کر دو۔فرشتے اس کوجہنم کی طرف تھیٹنے لگیں گے۔وہ چیخے گا ، چلائے

گا، کے گا: اللہ! تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کرد ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کردیا جائے سے مجھے جنت میں داخل کردیا جائے سے مجھے جنت میں داخل کردیا جائے گا۔ جبر کیل علیہ السلام نے کہا: اے محمد ملاقیہ آبا معاملہ تو اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر موقوف ہے۔''

ماں نے کون سابیٹا جنا ہے جو یہ کہے کہ میں نعمتوں کا حساب دینے کے قابل ہوں۔ ہم تو بھئ اللہ کی نعمتوں کا حساب ہی دینے ہوں۔ ہم حساب ہی دینے کے قابل ہوں۔ ہم تو بھئ اللہ کی نعمتوں کا حساب ہیں دینے سکتے یہ وجب ہم حساب ہی دینے کے قابل ہیں ہیں تو اگر جنت ملے گی تو وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی۔ سے ہی ملے گی۔

# روايات مين تطبيق:

محترم سامعین!اگراللّٰد تعالیٰ ہمارےعملوں کو پکڑنے پہآ جائے تو یقیینا بہت مشکل بن جائے گی۔اللّٰد تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ وَ لَوْ يُوا خِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنُ دَآتَةٍ ﴾ (فاطر: ٢٥)

''اور اگر اللہ بکڑنے پہ آجائے جوتم عمل کرتے ہو، تو زمین کی پیٹھ پر کوئی جاندار ہاتی نہیں بیچے گا۔''

یہی مضمون حدیث پاک میں بھی بیان فر مایا گیا ، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد ایا :

(﴿ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ آهُلَ السَّمُواتِ وَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَ هُوَ غَيْرَ ظَالِمِ لَكُو أَنَّ اللَّهُمْ )›
لَهُمْ وَ لَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ)›
السَّطِيق كِيمِ مُوكى؟

علمانے اس کا جواب دیتے ہوئے حدیث مبارکہ پیش کی ، نبی علیہ السلام نے

المناب المنابع المنابع

ارشا دفر مایا:

﴿ ذَخُولُ الْجَنَّةَ بِفَضِيلِهِ وَ ذَرَ جَاتِهِ بِحَسْبِ الْاَعْمَالِ» "جنت میں داخلہ اللہ کے نظل سے ہوگا اور جنت کے اندر بندوں کے در ہے عملوں کے حیاب سے ہوں گے۔"

قرآن مجيدين بهي الله تعالى في ارشا دفر مايا:

﴿ وَ لِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ﴾ (الاحقاف:١٩)

جب بندہ جنت میں داخل ہوجائے گا تو اس کے عملوں کے مطابق اس کی الاثمنٹ کردی جائے گی۔

قبوليتِ اعمال كى علامات

ول میں ایک بات آتی ہے کہ جب معاملہ قبولیت پر ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہیں یانہیں؟

علمانے اعمال کی قبولیت کی تچھ علامات لکھی ہیں جن سے پیتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت یا لیتے ہیں۔

(۱) عمل شرع وسنت کےمطابق ہو:

سب سے پہلی علامت:

مُوافَقَةُ الْعَمَلِ لِمَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ وَصَحَّتُ بِهِ السَّنَّةُ "انسان جوبهی عمل کرے، وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔" اس کو کہتے ہیں:

مِیزَانُ الْاَعَمَالِ فِی ظَاهِرِهَا ''ظاہر میں تولنے کی ایک سوئی''۔ مثال کے طور پرایک دن اعمال کرنے کی بڑی کیفیت بنی ہوئی ہے اورصوفی صاحب کہتے ہیں: جی ایمیں تو آج فجر کی جاررکعت پڑھوں گا، اگر وہ اس طرح کرے گا تو اللہ کے ہاں مردود ہوں گی۔ پڑھا قرآن ہے، پڑھی نماز ہے، کیے سجدے ہیں، مگر لات مار دیں گے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بیمل شریعت وسنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عمل جو ظاہر میں سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالی اس کو قبول نہیں فرما کی سے دو کوئی بھی عمل جو ظاہر میں سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالی اس کو قبول نہیں فرما کی سے دو میں میں سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالی اس کو قبول نہیں فرما کی سے دو میں میں میں سیا ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشا دفر مایا:

((مَنُ آحُدَثَ فِي آمُرِنَا هَلَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ)

''جو ہمارے اس وین کے اندرنتی چیز (بدعات) پیدا کرے ،اس کور د کر دیا جائے گا۔''

> اس کیے مل ہمیشہ شریعت اور سنت کے مطابق ہونا جا ہیں۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں:

''ہمارے سالک کاسلوک اتباع سنت کے ذریعے سے طے ہوتا ہے۔'' امام ربانی مجد دالف ثانی پیشانی تعلیمات کے اتباع کے بارے میں فرماتے ہیں: ''دو پہر کے دفت سنت قبلولہ کی نبیت سے تھوڑی دریسوجانے پروہ اجرماتا ہے جو ہزاروں سال کی نفلی شب بیداریوں پڑہیں مل سکتا۔''

سبحان الله!ان حضرات کے دل میں سنت کی کیا ہی قدر ومنزلت تھی۔ دیکھیں!ادھرشب بیداری ہے اور ادھر نیند ہے، گراس نیندکو چوتکہ نبی علیہ السلام کی نیند کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہوجاتی ہے اس لیے ہزاروں نفلی شب بیداریوں سے زیادہ مقام یالیتی ہے۔

ہارے اکا برمیں سے مولا نا یجیٰ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے: ''سنت طریقے پر پییٹاب پاخانہ کر لینے پروہ اجرماتا ہے جوخلاف سِسنت طریقے

ر نفلیں پڑھنے پر بھی نہیں مل سکتا۔''

امام ربانی حضرت مجد دالف ان رئے اللہ سنت کے استے پابند سے کہ ایک مرتبہ آپ کے دانت میں در دفعا۔ آپ نے ایک سالک سے فرمایا: بھی الونگ لے کر آؤ۔ اس زمانے میں اور دفعا۔ آپ سے در دمیں کی ہوجاتی تھی۔ وہ لونگ لے آیا اور دے دمانے میں لونگ چہالینے سے در دمیں کی ہوجاتی تھی۔ وہ لونگ لے آیا اور دے دیے۔ جب ان پر حضرت کی نظر پڑی اور گئے تو وہ طاق عدد نہیں تھے۔ حضرت نے فرمایا: صوفی بنے پھرتے ہیں اور ان کو اتنا بھی پہتنہیں کہ فرمایا: صوفی بنے پھرتے ہیں اور ان کو اتنا بھی پہتنہیں کہ (اکلہ و تو و کے پیم الو تو)

''الله تعالیٰ خود بھی اکیلا ہے اور طاق عد دکو پسند فر ماتے ہیں''

فرمایا: جب بیرمات حدیث میں آگئ ہے تو پھرتم نے اس کی رعایت کیوں نہ کی؟ اب بتا ئیں بیلونگ لے کر آنا کتنا جھوٹا ساعمل نظر آتا ہے لیکن اس میں بھی سنت کی اتباع کا اتنا اہتمام فرماتے تھے۔اللّٰدا کبرکبیرا

ایک کتاب میں تو عجیب بات پڑھی۔حضرت مجدد الف ٹانی عیناللہ فرمایا کرتے تھے:

''جومیر بس میں سنتیں تھیں ، میں نے ان پڑمل کرلیا ، ایک سنت کو پورا کرنے کی تمناتھی ۔ وہ کیا ؟ سیدنا حسین تھی چھوٹے تھے۔ ان کو نبی علیہ السلام نے اٹھا یا ہوا تھا اور آپ مالٹیڈ نی پر حسین تھی نے پیشاب کردیا۔ اس سے آقا مالٹیڈ کی کرئے گیا ہوگئے ۔ چنا نچ فرماتے تھے کہ اللہ نے بیٹی تو دی ہے گر نواسہ نہیں ہے ، بڑی تمناتھی کہ میں بھی اسے اٹھا تا اور میر ہے بھی کپڑے آلیا ہوتے ۔ گر نواسہ نہ ہوا۔ چنا نچ نھیجت فرمائی: اگر میرے مرنے کے بعد اللہ تعالی میری بیٹی کو بیٹا عطا کر بے تو اس بچے کو میری قبر پر بٹھادیا جائے۔ یہاں تک کہ وہ وہاں پر پیشاب کردے۔''

عبداللہ بن عمرﷺ سواری پرسوار ہیں۔فاصلہ طے ہور ہا ہے۔سواری کھڑی کر کے نیچے اتر تے ہیں۔ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں۔پھراٹھ کرآتے ہیں اور سفر شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا: حضرت! جب قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی تو پھرر کے کیوں؟ وقت کیوں لگایا؟ جواب میں فر مایا: میں نے اپنے آتا مالیا تی کی اور یہاں بیٹھ کر فارغ آتا مالیا تی کی اور یہاں بیٹھ کر فارغ ہوئے تھے۔ اگر چہ مجھے حاجت در پیش نہیں تھی کیکن میرا جی چاہا کہ میں وہی کروں جو میرے آتا مالیا تی کیا۔

ریسنت ہے محبت ، ذراحضرت حذیفہ دلائٹیئے ہوچھیے ۔جنہوں نے اہلِ فارس سے کہا تھا:

اَ اَتُوكُ سُنَّةَ حَبِيبِی لِها ۗ لاَ ءِ الْحُمَقَاءِ ان احمقوں اور روشن خیالوں کی وجہ ہے میں اپنے محبوب گالڈیم کی سنت کوترک کر دوں ۔

نو قبولیت کی پہلی علامت ہیہ ہے کہ ظاہر میں وہ ممل سنت کے مطابق ہو۔ کھا ناہمی حلال کھائے اور ممل بھی طیب کرے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشا وفر مایا: حلال کھائے اور ممل بھی طیب کرے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشا وفر مایا: «راِنَّ اللَّهُ طَیْبُ لَا یَقْبَلُ اِلَّا طَیْبُاً»

اس لیے جوانسان رزقِ حلال کا اہتمام کرتا ہے۔اللّٰدرب العزت اس کے اعمال کو قبول فرمالیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سعد دلائٹ کو فیسحت فرمائی:
( یکا سَعُد! اَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابُ اللَّاعُورَةِ ))

''اے سعد!اپنے کھانے کو حلال کرلے،اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔''

آج کل صوفیوں کا پیٹٹریش کین (سیجرے کا ڈبہ) بنا ہوا ہے۔جوبھی گند بلا ہواس میں ڈالتے ہیں۔صوفی کا پیٹ کوئی تیلی کا کولہونو نہیں ہے نا۔اس لیے کہ کولہو میں جو چیز ڈالو وہ پیتا ہے۔ادرصوفی کا پیٹ بھی ،اس میں جو ڈالو،وہ پیس دیتا ہے۔ حرام حلال کی کوئی پروا ہنہیں ہوتی۔ بس! لذت حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہوتا ہے۔ جی! مجھے PIZZA کھانے کا شوق ہے۔ اور پھر بھا گئے ہیں شہر کی طرف ..... میکڈونلڈ کی طرف ..... کے ایف سی کی طرف ..... یہ باہر سے آئی ہوئی کمپنیاں کیا ڈالتی ہیں؟ اللہ جانے۔ حلال پینے خرج کر کے حرام کھاتے ہیں۔ ہم تو اس کے بارے میں نہیں جانے۔ اللہ جانے کیا ہے؟ خقیق کس کو ہے؟ ذکر وسلوک سیکھنا ہے تو حلال کا اہتمام کریں۔

# (٢) عمل مصفصوداللدي رضابو:

قبولیت اعمال کی دوسری علامت:

اِبْتَغَاءُ وَجُهِ اللهِ بِالْعَمَلِ ووعمل مے مقصود اللہ کی رضا ہو'

اس کو کہتے ہیں: مِینْزَانُ الْاعْمَالِ فِی بَاطِیْهَا ''باطن میں تولئے کی کسوٹی''۔ بید یکھنا کیمل اللہ کے لیے ہے یانہیں ۔ چنانچہ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَقُبُلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا وَابْتَغَى بِهِ وَجُهِهِ ﴾ (إِنَّ اللَّهُ لَا يَقُبُلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا وَابْتَغَى بِهِ وَجُهِهِ ﴾ اس ليے ہم جب بھی عمل کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں ۔اس لیے امام بخاری شریف کی ابتدا انسماالاعمال بالنیات سے کی ہے کہ عملوں کا دارو مدارنیت پر ہوتا ہے۔

مطرف بن عبدالله مميلية فرمات بين:

صَلَاحُ الْقُلْبِ بِصَلَاحِ الْعَمَلِ وَصَلَاحُ الْعَمَلِ بِصَلَاحِ النِّيَّةِ "قلب کی درسی عمل کی درسی سے ہوتی ہے اور عمل کی درسی ،نیت کی درسی سے ہوتی ہے۔"

# (۳) اعمال داحوال میں ترقی محسوس ہو:

اعمال كى قبولىت كى تيسرى علامت:

زِيَادَةُ الْاَعْمَالِ وَالتَّرَقِيْ فِي الْإَحْوَالِ

جب بندے کاعمُل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے تو اس کو پھر اللہ تعالی وجد، لذت، شوق اور ذوق عطا فر مادیتے ہیں۔ چنانچہ احمد بن عجیبہ اپنی کتاب' ایسفَاظُ الْهِ مَهُ'' میں فرماتے ہیں:

مَنْ وَجَدَ ثَمْرَةَ عَمَلِهِ عَاجِلًا فَهُوَ دَلِيْلٌ عَلَى وَجُوْدِ الْقُبُوْلِ اجِلًا ""عمل كرتے ہوئے جس بندے كولذت محسوس ہوجاتی ہے، يه دليل ہے كه بعد ميں اللہ نے اس كوتيول بھى كرلينا ہے۔"

مختلف اعمال كوتبول كرني كى علامتين مختلف موتى بين مثال كطوري: ن الله علائم فَبُولِ الله لِلصَّلامِةِ أَنْ يَشْعَرَ الْمُصَلِّى فِيْهَا بِلَدَّةِ فَرَاكُمُ عَلَائِمٍ فَبُولِ اللهِ لِلصَّلامِةِ أَنْ يَشْعَرَ الْمُصَلِّى فِيْهَا بِلَدَّةِ

الْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ ''نَمَانَ كَي قِيدِلِيوَ كَيْ هِ لِامِن وَ مِنْ مِنْ أَنْ رَبِيرُ هِذَهِ مِنْ الْكُو واقع ومحسوس هو كامس

" نماز کی قبولیت کی علامت بیہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو واقعی محسوں ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔''

بساا وقات نماز میں بندے کی الیم کیفیت بنتی ہے کہاورمحسوں ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں ۔

الله المَن عَلَائِم قُبُولِ الله المناسِكِ الْحَجِّ آنُ تَقُطَعَهُ عَنْ مَشَاغِلِ
 اللهُ نُيَا وَ هَمُومِهَا

" في كمناسك كى قبوليت كى علامت بيه ہے كه جو بنده مج پر جاتا ہے تو وہاں جاكرول دنيا كے مشاغل اورفكروں سے كٹ جاتا ہے۔"

اور اگر چیچے دل اٹکا رہے ،ایک طواف کیا کیے کا اور دس طواف کیے بازار

کے ، توضیح معنوں میں فائدہ ہیں ہوگا۔ حاجی کواس بات کا پیتے ہیں ہوتا کہ جرم میں کس کس جگہ پر دعا ئیں قبول ہوتی ہیں ، البتہ گھڑیوں کی قیمت کا پیتے ہوتا ہے کہ س گھڑی کی کیا قیمت ہے۔ دکا نوں کے چکر ہی نگاتے رہتے ہیں۔

الله فيمنُ عَلَائِم قُبُولِ الله لِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ أَنْ يَّشْعَرَ آنَّهُ مَاثِلٌ بَيْنَ يَدَي اللهِ
 اللهِ

'' تلاوت قرآن کی قبولیت کی علامت بیہ ہے کہ تلاوت کرنے والے کی کیفیت ایسی ہوجیسے میں اینے پروردگار سے ہمکلام ہور ہاہوں۔''

(۱۲) اعمال میں ہمیشگی ہو:

قبوليت اعمال كي چوشمي نشاني:

اَلُمُدَاوَمَةُ عَلَى الْعَمَلِ \* وعمل يرجيكنى اختيار كرنا''

یعنی جوعمل اللہ کے ہاں قبول ہونا ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر پھراستفامت کے ساتھ چلنے کی توفیق دیے دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں: اللہ اس عمل کو آنے والوں میں جاری فرمادیتے ہیں۔

ہمارے بزرگوں نے اس بات کوشارٹ کٹ کرکے یوں بیان کیا: "اے دوست! تیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آجانا تیری پہلی نماز کی قبولیت کی دلیل ہے۔"

قبول کی ہے تو آنے دیا ہے نا۔ ناراض ہوتے تو آنے ہی نہ دیتے۔آپ خود دیکھیں کہ بندہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنے گھر میں آنے سے روک دیتا ہے۔ باپ ، بیٹے کو گھر میں آنے سے روک دیتا ہے۔ بھائی، بھائی کو روک دیتا ہے۔ فاوند، بیوی کوروک دیتا ہے۔اگرالٹدناراض ہوتے تو اپنے گھر آنے سے روک الله المالية ا

ویتے۔اگرآنے ویا ہے تو بیکس کی دلیل ہے؟ کدارادہ خیر کا ہے۔اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ دینا چاہتے ہیں۔اب تو حصولی پھیلانے والے پر منحصر ہے کہ وہ کتنا مانگنا ہے۔

#### (۵) تقوىي:

پانچویں چیزجس کی وجہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں ،وہ'' تقویٰ' ہے۔انسان جتنامتقی ہوگا اپنے اس کے مل اللہ کے ہاں شرف قبولیت پائیں گے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں :

> ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنِ ﴾ (المائده: ٢٥) اس كى بهت بى مثاليس دى جائتى بيس:

● ……امام العلماوالسلحا حضرت خواجہ محمد عبدالما لک صدیقی میشید کا تقوی جمران اس کن تھا۔ حضرت سردی گرمی میں ہاتھ میں چھتری رکھتے تھے۔علاجران ہوتے تھے کہ گرمیوں میں تو چھتری ہاتھ میں رکھنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے لیکن سردی کے موسم میں چھتری کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک عالم نے پوچھ لیا: حضرت! سخت سردی میں بھی آپ ہاتھ میں چھتری رکھتے ہیں۔آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا: چونکہ آپ عالم ہیں اس لیے آپ کا ذہن صاف کرنا ضروری ہے۔ جھے اس کی نہو گرمیوں میں ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی سردیوں میں، میں اس کو ہاتھ میں اس نہو میں اس لیے رکھتا ہوں کہ داستہ چلتے ہوئے اگر دائیں طرف سے عورتیں آرہی ہوتی ہیں تو میں جھتری اس طرف کر لیتا ہوں۔ اور بائیں طرف سے آرہی ہوں تو ادھر کر لیتا ہوں۔ چھتری اس طرف کر لیتا ہوں۔ اور بائیں طرف سے آرہی ہوں تو ادھر کر لیتا ہوں۔ حق کہ میں عورتوں کے کپڑے بھی نہیں دیکھتا۔ پھر فر مایا: لوگوں کی نظر میں چھتری کا سایہ ہے اور میری نظر میں غیر محرم سے نظر کی حفاظت کی جائے تو پھر الٹد تعالیٰ بند ہے کہ کہا۔ یہ غیر محرم سے نظر کی اتنی حفاظت کی جائے تو پھر الٹد تعالیٰ بند ہے کہ کہا۔ یہ خورم سے نظر کی اتنی حفاظت کی جائے تو پھر الٹد تعالیٰ بند ہے کہ کہا۔ یہ خورم سے نظر کی اتنی حفاظت کی جائے تو پھر الٹد تعالیٰ بند ہے کہ کہا۔ یہ خورم سے نظر کی اتنی حفاظت کی جائے تو پھر الٹد تعالیٰ بند ہے کہ کہا۔ یہ خورم سے نظر کی اتنی حفاظت کی جائے تو پھر الٹد تعالیٰ بند ہے کہا کہا۔ یہ خورم سے نظر کی اتنی حفاظت کی جائے تو پھر الٹد تعالیٰ بند ہے کہا کہا۔ یہ خورم سے نظر کی اتنی حفاظت کی جائے تو پھر الٹد تعالیٰ بند ہے کہا۔ یہ خورم سے نظر کی اتنی حفاظت کی جائے تو پھر الٹد تعالیٰ بند ہے کہا۔ یہ خورم سے نظر کی اتنی حفاظت کی جائے تو پھر الٹد تعالیٰ بند ہے کہا۔ یہ خورم سے نظر کی اتنی حفاظت کی جائے تو پھر الٹد تعالیٰ بند ہے کہا۔ یہ خورم سے نظر کی اتنی حفاظت کی جائے تو پھر الٹد تعالیٰ بند ہے کہا۔ یہ خورم سے نظر کی اتنی حفاظت کی جائے تو پھر الٹد تعالیٰ بندے کہا۔ یہ کہا کے خورم سے نظر کی اتنی حفاظت کی جورم سے نظر کی حالی ہے کہا کے خورم سے نظر کی حفرم سے نظر کی حالی ہے کہا کے خورم سے کی حالی ہے کو کی کی حالی ہے کہا ہے کی حالی ہے کی حالی ہے کہا کے خورم ہے

ين؟ حديث ياك من آتاب:

''اللّٰدایسے بندے کوحلاوت ایمان عطافر مادیتے ہیں۔''

حفرت کی عادت شریفه تھی کہ نماز کی جماعت خود کرواتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ تکبیر ہوجاتی تھی اور تھوڑ نے توقف کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہتے تھے۔ جیسے پندرہ بیس سینڈیا آ دھامنٹ۔ حضرت کی جماعت میں اکثر علما ہوتے تھے۔ مردان میں ایک میں نیا کہ علم ایک جھا: حضرت! آپ تکبیر ہوجانے کے فوراً بعد نبیت نہیں باندھتے اور تھوڑ اسا توقف ہوجا تا ہے ، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ حضرت نے جواب دیا:

"مولانا! آپ توعالم لوگ ہیں، آپ کی تو کیفیتیں بی رہتی ہیں، میں فقیر آ دمی ہوں، مصلے پر کھڑا ہوتا ہوں، جب تک مجھے سامنے بیت الله نظر نہیں آتا، میں تحریم نہیں باندھتا۔"

ادھرغیرمحرم سے نظر کی حفاظت کی اورادھراللّد نے الیی نماز عطافر ما دی۔مقام احسان والی نماز! جتنازیا دہ تقویٰ ہوگا تنی زیادہ قبولیت ہوگی۔

امام بخاری رحمة الله علیه کی کتاب پوری و نیا میں مشہور ہے ۔ کیوں؟ ان کے تقویٰ کی وجہ ہے۔
 تقویٰ کی وجہ ہے۔

 ⊙ ..... ہمارے اکا بر علائے دیو بند کی محنت اللہ کے بال اتنی مقبول ہوئی کہ آج دارالعلوم دیو بند کو پوری دنیا کے اندر شہرت حاصل ہے۔ کیوں؟ ان کے تقویٰ کی وجہ ہے۔۔

#### (۲) وعا:

قبولیت کی چھٹی علامت' وعا'' ہے۔رونے سے اور ما کگنے سے قبولیت ال جاتی ہے۔اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں ہے۔

دیکھیں!عمران میلئم کی اہلیہامیدے ہیں اوراس حالت میں وہ اللہ ہے ایک

دعا ماَنگتی ہیں:

﴿ رَبِّ إِنِّى نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطَنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّى ﴾ ﴿ رَبِّ إِنِّى نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطَنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّى ﴾ (الاحقاف:١٩)

''اےاللہ!میرےاس بیچکو، جوہونے والا ہے،قبول کر لیجیے۔'' اب ماں تڑپ کے دعاما تگ رہی ہے۔ بیتڑپ تڑپ کے مانگنا اللہ کے ہاں اس قدر پہندیدہ ہے کہ رب کریم فرماتے ہیں :

﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَ ٱنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ (آلِ عران: ٣٧) قبول كرليانا ، الله نه \_ في \_ \_

ہم اگر اوپر کی سب علامات کو دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ سوائے دعا کے جمارے پلے اور پچھ نہیں ہے۔بس! ہم دعا مائٹیں:اللہ! آپ رحمت کر دیجیے اور آپ ہمارے ان ٹوٹے بچوٹے عملوں کو قبول فر مالیجیے۔

انبیائے کرام کوقبولیت اعمال کی فکر:

انبيائے كرم كوبھى بدخوف لاحق ہوتا تھا۔

ابتهال الانبياء الى الله بان يرزقهم القبول

ا نبیا کومھی میخوف دامن کیرر بهتا تھا۔ سنیے:

ابراجيم مسلم الله تعالى كے خليل بيں قرآن مجيد ميں ہے:
 و إِذْ يَرْفَعُ إِبْوَاهِيْمَ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمَاعِيْلَ ﴾
 (البقرة: ١٢٥)

''اوریا دکرواس وفت کو جب ابراہیم اوران کے بیٹے اساعیل نے میرے گھر کی بنیا دوں کو بلند کیا۔'' اس وفت انہوں نے کیا کہا؟ **(3)** 

﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنًّا ﴾ (البقرة: ١٢٧)

''اے ہمارے پروردگار! ہم سے بیقبول فرمائے۔''
دیکھیں! قبولیت علم کی کنٹی فکر دامن کیرتھی۔ دعاما کگتے ہیں:
﴿رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیْمَ الصَّلُوةِ وَ مِنْ ذُرِّ یَتِیْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَا﴾
﴿رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیْمَ الصَّلُوةِ وَ مِنْ ذُرِّ یَتِیْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَا﴾
(ابراہیم: ۴۰)

''اے پروردگار جھےاور میری اولا دکونمازی بنااور ہماری دعا قبول فر ما'' دیکھا! قبولیت کی ہے نافکر۔

- انجی مٹائی مٹائی ہے امت کو بہی تعلیم دی کہ ہم قبولیت پر ہی نظر رکھیں۔ چنانچہ کننی ایس جود نہی مٹائی ہے کا نیس میں اللہ تعالی کے پیار ے حبیب مٹائی ہے تبولیت ما سکنے کی تعلیم دی ہے۔ مثال کے طور پر:
  - - ابن عباس ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وعاما تگی:
       (رَبِّ اَعِینی وَ تَقَبَّلُ تَوْبَینی وَ اَجِبْ دَعُورِینی)
    - ایکروایت امسلمه روی بے کہ نبی علیه السلام نے دعاماتگی:
       (اللّٰهُمَّ تَقَبَّلُ حَسنَاتِیْ)

''اےاللہ!میرے نیک عملوں کو قبول فرما''

- ابن عباس ﷺ كى روايت ہے كه نبى عليه السلام افطار كے وقت وعاما كَلَّة عَظِية السلام افطار كے وقت وعاما كَلَّة عَظِية (الله مَا الله مَ
  - امسلمه ﷺ دوایت کرتی بین که نبی علیدالسلام نے دعاما تی :
     (اکلهم اینی اَسْنَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا طَیّبًا وَ عَمَلًا مُتَقَیّلًا)

# صحابه كرام هي ميس عدم قبوليت كاخوف:

اب یہ جننا کچھ ہم نے سنا اس کی ذرا پر پیٹیکل شکل صحابہ بھٹ کی زندگیوں میں دیکھیں، یہ وہ جماعت تھی جن کو اللہ تعالی نے اپنے حبیب ملائی کے کیے چنا، جواپنے استاد کے کمالات کا آئینہ تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر استاد کے کمالات کود کھنا ہوتو اس کے شاگر دوں کو دیکھو، نبی کریم ملائی کی کمالات کو دیکھیا ہوتو صحابہ بھٹ کی زندگیوں کو دیکھیا۔

علما نے لکھا ہے کہ صحابہ علی کی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزارتھی۔اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا:انبیا کی تعداد کتنی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بتایا:ایک لاکھ چوہیں ہزار۔ جتنے انبیا شخصا ہے ہی صحابہ۔علما نے اس بات میں ایک راز لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ہرصحا بی کھی کوئسی نہیں کے، جونبوت کے علوم اور برکات تھیں،ان کا وارث بنادیا۔اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا:

((الصَّحَابِي كَالنَّجُومِ بِآيِهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ)

''میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اہم جس کسی کی پیروی کروشے ہدایت پاؤ سے '' سے ''

ان صحابہ میں وہ جستیاں بھی تھیں جوعشرہ مبشرہ میں سے تھیں۔ان کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ریہ جنت میں جائیں مے۔اور ریہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن مجید میں آجکا ہے:

﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ رَضُوا عَنْهُ ﴾ (البينة: ٨)

اس سب کے باوجودان کے دل پر بیخوف طاری رہتا تھا کہ پر پہنیں موت کے وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔اب سنے ..... مستخداو ف النظمی بحدابّة مین عَدْمِ قَبُولِ الْاعْمَالِ .....امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں مے۔اس میں ہمارے الله المنافية المنافية الكافئة الكافئة

ليے بہت حكمت كى باتيں ہيں۔

حضرت ابوبكرصد يق طالعنه:

خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رہے۔ ہیں۔ یہ وہ صحافی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا:

((لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلًا لَا تَنْخَذُتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيْلًا)) (مَثَلُوة المَصابِح: ۵۵۳)

''اگراپنی امت میں سے میں کسی کو اپناخلیل بنا تا تو میں ابو بکر کو اپناخلیل بنا تا۔''

ابوسعیدفدری ﴿ فَهُ فَرَمَاتِ بِیلَ کَهُ نِی اکْرَمَ کُانِیُکُمُ نِے ارشادفر مایا: ﴿ إِنَّ آهُلَ الْحِنة لِيواؤون اهل عليين كُمَا تَوَوُّنَ الْكُوْكَبَ الدُّرِّئَ فِی اُقْقِ السَّمَاءِ وَ إِنَّ اَبَا بَكُرِ وَ عُمَرَ مِنْهُمْ وَ ٱنْعَمَا ﴾

(مثكوة المصابيح:٥٥٩)

'' جنت میں جنتی جا کیں مے تو نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں سے جیے جیے نے میں جنت میں جا کی جی سے اس جیے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں ،ابو بکر مظاہدا ورعمر طاہدان میں سے اس سے بھی اونچے ہیں۔''

ان کوعلمانے ہم خانہ رسول کہا ہے۔ ہم خانہ رسول کا کیا مطلب؟ کہ جنت میں جو درجہ نبی علیہ السلام کو ملے گا، اسی درج میں ابو بکر صدیق ﷺ کو بھی پہنچایا جائے گا۔ کیسے؟ جیسے آپ ڈیل سٹوری منزل دیکھتے ہیں ،اسی طرح جنت کی اوپر کی منزل میں اللہ کے حبیب منافیظ قیام فرمائیں سے اور اسی محل کی نیچے کی منزل میں اللہ کے حبیب منافیظ قیام فرمائیں سے اور اسی محل کی نیچے کی منزل میں ابو بکر صدیق ﷺ قیام فرمائیں ہے۔

نى علىدالسلام نے فرمايا:

''میرے بدن مبارک کو بنایا گیا ، پیھمٹی نیج گئی تھی ،اس پی ہوئی مٹی سے اللہ
نے ابو بکر کے بدن کو بنایا ، پھر جومٹی پی تو عمر کا بدن بنادیا گیا۔''
ایک ہی مٹی تھی ، پھر دیکھو! اللہ نے ایک ہی جگہ پر پہنچا دیا۔ مٹی اکھٹی ہوگئی۔ نبی
علیہ السلام نے قرمایا:

''میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ، ابوبکر! تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔''

نى عليه السلام براتنے احسان تو كيے تھے۔ ايسے صحابي!!!

نی علیہ السلام نے جب تبوک کے مقام پر فر مایا کہ اللہ کے راستے میں لاؤ تو عمر طاب کہتے ہیں میرے پاس وسعت تھی ، میں سے سوچا کہ آج ابو بکر سے میں بڑھ جاؤں گا، چنانچہ میں نے آ دھا مال گھر کے لیے چھوڑ ااور آ دھا مال آگے لے کر گیا۔ اللہ کے حبیب مالٹی کے حضور پیش کیا۔ پوچھا: عمر! کیا لائے ہو؟ عرض کیا: اے اللہ کے حبیب مالٹی کے حضور پیش کیا۔ پوچھا: عمر! کیا لائے ہو؟ عرض کیا: اے اللہ کے محبوب مالٹی کے اس وہ اور آ دھا لاکر آپ کی خدمت پیش ہوا اللہ کے محبوب مالٹی کے اس وہ فقیر (حضرت ابو بکر صدیق طاب ) بھی آگیا، وہ عاشق رسول بھی آگیا، وہ عاشق رسول بھی آگیا، وہ عاشق رسول بھی آگیا۔ نبی علیہ السلام نے بوچھا:

«مَا آبُقَيْتَ لِاهْلِكَ»

''ابوبكر! محمر والول كے ليے كيا چھوڑ كے آئے؟''

جواب میں عرض کیا:

آبُقَیْتُ لَهُمُّ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ (مَشَكُوةِ الْمُصَائِحُ بِهِمَّ)

"میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول مُنْلِیْکُم کوچھوڑ کے آیا ہوں''
اللہ اکبر! سارے گھر کا سامان جتی کہ لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور اپنا
لباس بھی اس سامان میں شامل کر دیا۔ پھر پہیں تک بس نہیں ، بلکہ دیوار پر ہاتھ مارا کہ

کہیں کوئی سوئی بھی انکی ہوئی نہ یہ میں وہ سوئی بھی اس سامان میں شامل کر دوں۔
جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیسامان پیش کیا تو نبی علیہ السلام جیران ہیں
کہ سب کچھ دے دیا۔ اس وقت جبر ئیل علیہ السلام انز تے ہیں۔ سلام عرض کیا اور کہا:

''اے اللہ کے پیارے حبیب ملی تا اللہ اللہ العزت نے ابو بکر کی طرف
سلام بھیجے ہیں۔''

نی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبرئیل علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ یکنے الحدیث کہتے ہیں: نبی علیہ السلام نے پوچھا: جبرئیل! آج بیٹاٹ کا لباس کیسا؟ عرض کیا:

''اے اللہ کے پیارے حبیب ملائلی اللہ رب العزت ابو بکر کے اس عمل سے اتنا خوش ہیں کہ آسان کے فرشتوں کو تھم دیا کہ آج تم بھی ابو بکر جیسا لباس پہنو۔''

پھراس کے بعد کہا:

''الله تعالیٰ نے بیفر مایا ہے: جاؤ! ابو بکر ہے پوچھو، کیا اس حال میں تم مجھ سے راضی ہو؟''

بیان کر حضرت ابو بکرصد بق ﷺ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور کہنے گئے: ''میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں ۔''

اب ذرایہ بات دیکھیں کہ وہ صحافی جن کوعرشوں سے سلام آیا کرتے تھے،ان کے بارے میں کتابوں میں لکھاہے:

⊙ ..... جب وه کسی پرندے کود کیمنے تو فر ماتے:

طُوْبِلَى لَكَ يَا طُيْرُ مَا ٱنْعَمَكَ عَلَى هٰذِهِ الشَّجَرَةِ تَأْكُلُ مِنْ هٰذِهِ الثَّمَرَةِ ثُمَّ تَمُوْتُ ثُمَّ لَا تَكُونُ شَيْنًا لَيُتَنِى مَكَانَكَ يَالَيْتَ ابَا بَكُرِ

مِّثْلُكَ

''اے پرندے! تجھے مبارک ہو، تواس درخت کے اوپر کتنا اچھا بیٹھا ہوا ہے۔ تو درختوں کے پھل کھائے گا اور پھرفوت ہوجائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں مجے۔ کاش! میں تیری جگہ پر ہوتا۔ کاش! ابو بکر تیری مانند ہوتا (کہاہے بھی تیری طرح صاب نہ دینا پڑتا)۔''

(3)

⊙....ایک مرتبه فرمایا:

ر مبه رسید کیتینی شَجَرَةٌ تَعْضُدُ ثُمَّ تُوْکِلُ '' کاش میں درخت کی طرح ہوتا۔ پھراس کوکھالیا جاتا''

⊙....ایکمرتبفرمایا:

لَيْتَنِيْ خَضِرَةٌ تَاكُلُنِيُ الدَّوَاتُ "كاش! مِس گھاس ہوتا جس کو چرندے چر لیتے۔"

یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا اتنا ڈر تھا۔ اتنا خوف غالب تھا۔ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا میرے بس کی بات نہیں ہے۔

حصرت عمر والله:

حضرت عمر ﷺ كے بارے ميں نبى عليه السلام نے ارشا وفر مايا: (﴿ وَ الَّذِى نَفُسِى بِيدِهِ مَا لَقَيْكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَتَّجَا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَتَّجَا غَيْرَ فَيِّحِكَ »(مَثَلُوة المَصَائِح: ٥٥٧)

الله اكبر إفتم كها كرفر مايا:

''اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر! تم جس راستے نے گزرتے ہو، شیطان اس راستے کوچھوڑ دیتا ہے۔''

نى عليدالسلام نے فرمايا:

‹﴿لَقَدُ كَانَ فِيهُمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمُ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَّكُ فِي أُمَّتِى اَحَدُّ فَإِنَّهُ عُمَرٌ ›› (مَثَلُوة المِصابِح:٥٥٢)

''جو پہلی امتیں گزری ہیں ان میں پچھلوگ ایسے تھے جن کو الہام ہوا کرتا تھا۔اگرمیری امت میں ہے کوئی ایک ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔'' اللّٰدا کبر!

میں وہ عمر ﷺ تھے:

اَلَّذِی کَانَ رَایهٔ مُوافِقًا لِّلوَحْی وَالْکِتَابِ
''کتنی مرتبهاس کی رائے قرآن مجید کے عکم کے عین مطابق ہوتی تھی۔'' جن کو بیشان ملی وہ فرماتے تھے:

الله لُو أَنَّ لِي طِلَاعُ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَافْتَدَيْتُ بِهِ عَذَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنُ أَرَاهُ
 وَجَلَّ قَبْلَ أَنُ أَرَاهُ

'' کاش! پوری زمین کے برابر اگر سونا میرے پاس ہوتا اور میں اللہ کے سامنے پیش ہونے ہے سامنے پیش ہونے سے پہلے فدیہ کے طور پراس کو دے سکتا تو میں اسے دے دیتا۔''

⊙.....جى فرمات:

وَیُلِی وَیُلَ لِاُمِّی اِنْ لَکُمْ یَوْ حَمْنِی رَبِّی ''ہلاکت ہے میری، ہلاکت ہے میری مال کی ،اگر اللہ نے قیامت کے دن میرےاوپردتم نہ کیا۔''

⊙ .....ایک مرتبه جانور س کے بھوسے پر نظر پڑی اور فر ماتے گے:
 یالیّتنبی مِثل هاذه البّبنیة

'' کاش! میں اس بھوسے کی مانند ہوتا۔''

لَيْتَ أُمِّى لَمْ تَلِدُنِي

کاش!میری ماں نے مجھے جنابی نہ ہوتا۔''

لَيْتَنِي لَمْ اَكُ شَيْئًا

'' کاش! میں کی پھی نہ ہوتا۔''

لَيْتَنِي كُنْتُ نَسْيًا مُنْسِيًّا

'' کاش! میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتا۔''

⊙.....ایک مرتبه نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔جب وہ قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچے:

﴿ وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَّسْتُولُونَ ﴾ (الطفلت: ١٢٧)

توانہوں نے رونا شروع کر دیا۔حتی کے رونے کی آواز جماعت کی آخری صف تک پیچی۔ پھراس غم کی وجہ سے ایک مہینہ بیار رہے۔اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے۔

حضرت عثمان طاللينه:

سیدنا عثمان ﷺ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ ﷺ فرمایا:

( يَا عَائِشَةُ اَلَا اَسْتَحْي مِنْ رَّجُلٍ تَسْتَحْي مِنْهُ الْمَلْيُرِكَةُ))
( مَكْلُوة الْمَائِجَ: ٥١١)

''اے عائشہ! کیا میں ایسے بندے سے حیا نہ کروں جس نے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟''

> پھرایک مرتبہ نی علیہ السلام نے فرمایا: ((اکلھم عُثْمَانَ رَضِیْتُ عَنْهُ فَارْضِ عَنْهُ))

''اےاللہ! میں عثان ہے راضی ہوں ،اللہ! تو بھی اس سے راضی ہو جا۔'' وہ عثان غنی ﷺ جن کے بارے میں لسانِ نبوت سے اتنی عظمت بتائی گئی ،وہ فرمایا کرتے تھے:

لَوُوَقَفْتُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَخُيِّرَتُ بَيْنَ اَنْ اَصِيْرَ رَمَادًا اَوْ اُخَيَّرَ إِلَى اَيِّ الدَّارِيْنِ اَصِيرُ ، لَاخْتَرْتُ اَنْ اَكُونَ رَمَادًا

''اگر تجھے قیامت کے دن کھڑا کرکے پوچھا گیا کہ تیراحیاب لیں اور جنت دوز خ جمیجیں یا تخفے ہم مٹی بنا دیں ،تو میں اللہ کے حضورا پی پیند بتا دوں گا، اللہ! میراحیاب نہ لے مثی بنادے۔''

یہ وہ عثمان غنی کے فرما رہے ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کوفر مایا: بیعثمان کا ہاتھ ہے، اور بیمبرا ہاتھ ہے۔

# حضرت ابودرداري عنه:

سیدنا ابودر داده دمشق کے قاضی تھے اور سید القراتھے۔ ایک مرتبہ ان کوسلمان فارس ﷺ نے دوست ہونے کے ناطے تھیجت کی کہتم اپنے جسم کا خیال رکھا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے تقیدیق فرمائی:

(﴿ يَا اَبَااللَّهُ وَاء إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا مِثْلَ مَا قَالَ لَكَ سَلْمَانُ ﴾
(﴿ يَا اَبَااللَّهُ وَاء إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا مِثْلَ مَا قَالَ لَكَ سَلْمَانُ ﴾
('اے ابودردا! جیسے سلمان نے تجھے کہا ہے اس طرح تمہارے جم کا بھی تمہارے اوپری ہے۔''

#### وہ فرماتے تھے:

"لُولًا ثَلَاثٌ مَا آخُبَبُتُ الْبَقَاءِ سَاعَةً ظَمَا الْهَوَا جِرِ وَالسَّجُوُدُ فِي اللَّيْلِ وَ مَجَالِسَهُ الْفَوَامِ يَنْتَقُونَ جَيِّدَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقِى اَطَايِبَ اللَّيْلِ وَ مَجَالِسَهُ اَقُوامٍ يَنْتَقُونَ جَيِّدَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقِى اَطَايِبَ

الثَّمَر"

''اگر تین چیزیں نہ ہوتیں تو مجھے زندگی سے کوئی دلچپی نہ ہوتی۔ گرمیوں میں دو پہر کے وقت روز ہے کی وجہ سے پیاسا رہنا، رات کوسجد ہے کرنا اور اللہ والوں کی مجالس میں جانا، جیسے تم اجھے اچھے کچلوں کوچن لیتے ہو،ایسے ہی لوگ ان کی باتوں کوچن لیے ہو،ایسے ہیں۔''

نی علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشا دفر مایا:

( إِنَّ أَبَا اللَّارِ ْ ذَاء مِنَ الْعُلَمَاءِ الْفُقَهَاءِ الَّذِیْنَ یَشُفُونَ مِنَ اللَّاءِ )) '' وہ لوگ جن کے پاس ہیٹھنے سے روحانی بیار پول کوشفاملتی ہے ، ابودر داان علما فقہامیں سے ہیں۔''

وہ فر مایا کرتے تھے:

"لَئِنُ اَسْتَيْقِنُ اَنَّ اللَّهَ قَدُ تَقَبَّلَ لِي صَلَاةً وَّاحِدَةً اَحَبَّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا"

''اگر جھےاں بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز کو قبول کرلیا ہے تو بیہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ پسندیدہ بات ہوگی۔'' ان حضرات کے اوپراللہ تعالیٰ کے خوف کا ایساغلبہ تھا۔

# حضرت ابوذ رغفاري شائعيُّ :

ابوذرغفاری ﷺ قبیلہ بنوغفار کے تھے۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ میں لوٹ مار میں بڑا مشہور تھا۔ جو بھی تجارتی قافلہ گزرتا ، بنوغفار کے لوگ جا کر اس کولوٹ لیا کرتے تھے۔ اس قبیلے میں سے جب ابوذر ﷺ نے اسلام قبول کیا تو ایمان لانے کے بعداللہ تعالیٰ نے ان کووہ مرتبہ دیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مل اللہ کے حبیب مل اللہ کے ان کود کھے کرفر مایا:
''ابوذر! تیرے جیسے سے آدمی آج آسان کے نیجے بہت تھوڑے ہیں۔''

نبى عليدالسلام فيارشا دفر مايا:

« مَنْ سَرَّهُ أَنُ يَّنُظُرَ إِلَى تَوَاضُعِ عِيْسلى بِن مَرْيَمُ فَلْيَنْظُرُ إِلَى آبِى ذَرُ»

8

''تم میں ہے اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو · چاہیے کہ وہ ابوذ رکوجا کر دیکھے لئے۔''

ایک نی کی تواضع!

الله اكبر! وه الوذر ﴿ فَا مِلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

"وَ اللّٰهِ لَوَدِدُتُ أَنَّ عَزَّوَ جَلَّ خَلَقَنِي يَوُمَ خَلَقَنِي شَجَرَةً تَعْضَدُ وَ يُوكَلُ ثَمَرُهَا"

''اللہ کی قتم! میں تمنا کرتا ہوں ، کاش! جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا ، وہ مجھے ایک درخت کی شکل میں پیدا کرتے اوراس درخت کو جانورکھالیا کرتے۔'' ایسی باتیں کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے تھے۔

حضرت ابوعبيده بن جراح طالتيم:

ابوعبیدہ بن جراح ﷺ امیر جیش تھے۔ سبحان اللہ! دیکھیں ، اللہ تعالیٰ بھی کیسے جوڑ ملاتا ہے۔

ظیفہ راشد صدیق اکبر ﷺ ہیں۔ان کی نرم طبیعت ہے۔پھر اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار خالد بن ولید جبیبا دے دیا۔ دبنگ آ دمی ۔اور پھر اس کے بعد حضرت عمر ﷺ وی آئی۔ آ دمی ۔اور پھر اس کے بعد حضرت عمر ﷺ وی آئی۔ آ دمی آ دمی آ گئے تو اللہ نے ابوعبیدہ بن جراح ﷺ جبیبا نرم طبیعت کا سپہ سالار عطافر ما دیا۔

نى عليه السلام نے فرمايا:

﴿ إِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ آمِينَا وَ آمِينُ هلذِهِ الْأُمَّةِ آبُوْ عُبَيْدَةً بِنُ الْجَرَاحَ ›› '' ہرامت كا ايك امين ہوتا ہے اور ميرى امت كا امين ابوعبيدہ بن جراح ہے۔''

جب ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں تو جھومنے کو جی چاہتا ہے۔۔۔۔۔آ ہاہا، سبحان اللّٰہ! سبحان اللّٰہ!۔۔۔۔۔اللّٰہ کے پیارے حبیب مٹاٹیڈیم نے کیا عجیب پیاری بات کہی۔ فرمایا:

«مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ إِلَّا لَوْ شِئْتُ لَآخَذُتُ عَلَيْهِ بَعْضَ خُلُقِهِ إِلَّا ابَا عُبَيْدَةً»

''تم میں سے صرف ابوعبیدہ ایسا ہے کہ اس کے بعض اخلاق ایسے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میر ہے اندر بھی ہوں ۔'' اللہ اکبر کبیر ا!

وه ابوعبيده ﷺ فرماتے ہيں:

"وَدِدْتُ إِنِّى كُنْتُ كَبْنًا فَيَذْبَحُنِي اَهْلِي فَيَاكُنُونَ لَحْمِي" "كاش! مِن ايك ميندُها ہوتا، ميرے گھروالے جھے ذرج كرديتے اور ميرا "كوشت كھاليتے۔"

قیامت کے دن کا معاملہ کوئی آسان کا منہیں ہے۔ ہمارے اسلاف قیامت کے دن کے تصورے رو پڑتے تھے۔

حضرت ابو ہر بر وظالمنگهُ:

ابو ہریرہ مظافیہ سیدالمحد ثین تھے، سیدالحفاظ تھے۔ایک مرتبہرور ہے تھے، کسی نے پوچھا: بھئی! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ فرمایا:

اَمَا إِنِّي لَا أَبْكِي عَلَى دُنْيَا كُمْ هَاذِهِ وَ لَكِنُ آبْكِي لِبُغْدِ سَفَرِي وَقِلَّةِ

زَادِيُ اَصْبَحْتُ فِي صَعُوْدٍ مُهْبِطَةٍ عَلَى جَنَّةٍ وَ نَارٍ فَلَا اَدُرِيُ اِلَى اَيِّهِمَا يُسْلَكُ بِيُ

SX.

'' میں تنہاری اس دنیا پرنہیں روتا ، بلکہ میں روتا ہوں کہ میراسفرلمباہا اور میرا تو شرتھوڑا ہے۔ میں ایک گھاٹی کی طرف چڑھ رہا ہوں جو پہنچتی ہے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف ،اور میں نہیں جانتا کہ مجھے ان دونوں میں سے سس کی طرف لے جایا جارہا ہے۔''

جنت میں اتر وں گایا جہنم میں اتر وں گا۔ مجھے بیمعلوم نہیں ہے۔

# حضرت حذيفه بن اليمان طاللية

حذیفہ بن الیمان ﷺ کو نبی علیہ السلام نے ''صاحب سر'' فر مایا: ایک مرتبہ بیٹے رور ہے تھے، کسی نے پوچھا: حضرت! کیوں رور ہے ہیں؟ فر مایا:

مَا أَبْكِي أَسَفًا عَلَى الدُّنْيَا بَلِ الْمَوْتُ أَحَبُّ إِلَى وَلَاكِنِّ لَا آذُرِي مَا أَبْكِي وَلَاكِنِ لَا آذُرِي عَلَى مَا أُفَيِّمُ عَلَى الرَّضَا آمُ عَلَى سَخَطِ

''میں دنیا پرافسوس نہیں کررہا، بلکہ موت مجھے بہت پسندیدہ ہے۔اور مجھے نہیں معلوم کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو وہ مجھے سے راضی ہوں گے یا محصے نا راض ہوں گے۔''

### حضرت حسن الله:

نواسہ رسول مگانگیام حضرت حسن ﷺ ،جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا:

(( اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَاَحِبُّهُ))

''اےاللہ! میں اس ہے محبت کرتا ہوں ،آپ بھی اس ہے محبت فر مالیجیے۔''

ان كے بارے ميں نى عليہ السلام نے بي محى فرمايا: ((أَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ)) "دحن اور حسين جنت كے جوانوں كے سردار ہيں"

وهُ فرما يا كرتے تھے:

"إِنِّي اَقْدِمُ عَلَى اَمْ عِظِيْمٍ وَ هَوْلِ لَمْ اَفْدَمْ عَلَى مِثْلِهِ قَطُّ"
"میں ایک ایسے ظیم امرکی طرف جارہا ہوں کہ ایساعظیم معاملہ بھی کسی کو پیش نہیں آئے گا۔"

# حضرت سالم مولى ابوحذ يفه ركاعنه:

سالم، ابو حذیفہ ﷺ غلام تھے، انہوں نے ان کو آزاد کردیا، پھر بیٹا بنا لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں! پردے کی آیتیں ازیں تو ابو حذیفہ ﷺ کی علیہ السلام کے پاس آگئیں اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ہم نے اس کو بیٹے کی طرح گھر میں پالا ہے۔ اب پردے کی آیتیں از گئیں ہیں اور وہ ہمارا نامحرم بن گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: صرف تمہارے لیے کہدر ہا ہوں کہ تم سالم کو ابنا دودھ پلاؤ۔ وہ بالغ تے لیکن آقام اللہ اللہ نے تحصیص فرمادی کہ اب بھی اگر سالم دودھ پی لے گا تو تمہارا بیٹا ہے، چنانچہ بیٹا بن گیا۔

وہ اللہ سے محبت کرنے والا نوجوان بنا کیسی محبت تھی ان کے ول میں؟ سید العاشقین ،اللہ کے حبیب ملی ٹیکٹر نے ان کے بارے میں حدیث پاک میں فر مایا: (یکیعٹ اللہ عَزَّ وَ جَلَّ حَقًّا مِنْ قَلْمِهِ »)

''سالم،این دل سے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے۔''

بیالفاظ نبوت کی زبان سے نکل رہے ہیں ....اللہ اکبر کبیر آ.....وہ کیسے نوجوان ہول گے۔!!!لسانِ نبوت سے کوائی دلوائی جارہی ہے کہ سالم وہ نوجوان ہے جو

اینے دل سے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے۔

وه سالم فرماتے تھے:

"وَدِدُتُ إِنِّي بِمَنْزَلَةِ ٱصْحَابِ الْآعُرَافِ"

'' میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن نہ جنت بھیجیں نہ جہنم بھیجیں ، بلکہ میں نہ معرف معن میں مصرف اس کا دن نہ جنت بھیجیں نہ جہنم بھیجیں ، بلکہ

اعزاف میں بعنی برابرسرابر چھوڑ دیا جائے۔''

الله اكبراجن كے پاس اتن محبتیں تھیں، عبادتیں تھیں، الله كے حبيب ماللہ كے حبيب ماللہ كاللہ كائلہ كائلہ كائلہ كا مواہیاں تھیں، وہ بھی الله رب العزت كے سامنے پیش ہونے سے اتنا ڈرتے تھے۔الله دب العزت كے سامنے پیش ہونا كوئی نداق ہے؟

کاش!ہارے دل پراگر خفلت کے پردے نہ ہوتے تو ہم اس تصور ہے بھی کا نپ اٹھتے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہی وجہ سے ہمارے اکا برقر آن کی آیت پڑھتے تھے:

﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (المطففين:٢) يرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (المطففين:٢) يرَبِّ حت بي جوش موكر كرجات تص-

ام المومنين حضرت عا تشهصد يقه طي فها:

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقتہ ذالفہ اللہ کو نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ جنت میں تم میری بیویوں میں شامل ہوگی ۔

ان کے بارے میں علمائے است نے فرمایا:

ٱفْقَهُ نِسَاءِ الْاُمَّةِ عَلَى الْإِطُلَاقِ

د د پوری امت کی عورتوں میں ۔ ہے سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی تھیں۔''

صحابہ دی گانڈ کے آ دھادین نبی علیہ السلام ہے سیکھااور گھر کے متعلقہ دین انہوں

نے ام المومنین سے سیکھا۔

وہ عائشہ صدیقتہ ڈلٹ ہنا جن کواللہ نے اپنے حبیب ملٹ اللہ کے لیے پہند کیا۔ جبر ٹیل علیہ السلام ان کی تصویر لے کرآئے تھے کہ اے میرے محبوب! اللہ نے آپ کی شریب حیات کے طور پران کو پہند کیا ہے۔

وہ عائشہ صدیقہ و النہ ہنا جن کی پاکدامنی پر اللہ کی طرف سے گواہیاں آئیں۔
یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بہتان لگتا ہے، بیچے سے گواہی دنوائی۔ بی بی مریم
اللہ کی ولیہ ہیں، بہتان لگتا ہے، بیچے کی زبان سے گواہی ولوائی۔ گر اللہ تعالیٰ کے حبیب مالیڈیم کی شریک حیات پر جب بہتان لگا تو رب کریم خود گواہی ویے ہیں۔ دلول کے جمید جانے والی ذات فرماتی ہیں:

﴿سُبْحَانَكَ هَلَا بُهُتَانٍ عَظِيْمٍ ﴾ (النور:١٦)

جن کی پاکدامنی کی گواہیاں قرآن و کے رہا ہے۔ آج بھی تلاوت ہورہی ہے نماز وں میں ، تراوت کے میں ، ہوعا کشر صدیقتہ ڈاٹٹٹا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا:

﴿ يَا عَائِشُ اللَّهَ الجِبُرِيلُ يَقُرِءُ كِ السَّلَامِ ﴾

یهال باعا نشهٔ بیس کهاگیا، یعن بورانام نبیس لیاگیا، بلکه باعائش فرمایا۔اس کی وجه بهال باعد کشیم منادی میں ترخیم کرلی جاتی ہے۔آ خری حرف کوچھوڑ دیا جاتا ہے۔ بها محبت کا انداز ہوتا ہے۔ تو نبی علیه السلام نے فرمایا:

''یا عائش! یہ جبرئیل ہیں اور پیغام کے کرآئے ہیں کہ آپ کی طرف اللہ نے سلام بھیج ہیں۔''

وہی عائشہ صدیقہ طالتے ہیں اسے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: (﴿فَضْلُ عَانِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)) '' دنیا کی عورتوں پر عائشہ صدیقہ ﷺ کوایسے نضیلت حاصل ہے جیسے ٹرید کو باقی سب کھانوں پرفضیلت حاصل ہے۔''

وه عا كشه صديقه هي فرمايا كرتى تفين:

"فَوَ اللَّهِ لَوَدِدْتُ إِنِّي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا"

''الله کی شم! میں تمنا کرتی ہوں کہ کاش! میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی (اورختم ہو چکی ہوتی )۔''

وه ريجى فرمايا كرتى تفيس:

"يَا لَيْتَنِي كُنْتُ وَرُقَةً مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ" "يَا لَيْتَنِي كُنْتُ وَرُقَةً مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ"

حضرت عبداللدين رواحه طالله:

عبدالله بن رواحه على إرب مين بي عليه السلام في ارشا وفر مايا: ((رَحِمَ اللّٰهُ اِبْنِ رَوَاحَةَ إِنَّهُ يُحِبُ الْمَجَالِسَ الَّتِي تَتَبَا هي بِهَا الْمَلْيُكَةُ))

''الله ابن رواحه پر رحم فرمائے، بدالی مجالس میں بیٹھنا بہند کرتا ہے جن جالس پر ملائکہ بھی فخر کرتے ہیں۔''

جب ان کی وفات کا وفت قریب آیا تو وہ رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا: عبداللہ! آپ کیوں رورہے ہیں؟ فرمانے لگے:

وَ اللّٰهُ مَّابَكَيْتُ جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ وَ لَكِينَى بَكَيْتُ مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ اللّٰهِ مَا وَكُمْ اَدْرِ اَنْجُواْ مِنْهَا اَمْ لَا وَارِدُهَا، وَلَمْ اَدْرِ اَنْجُواْ مِنْهَا اَمْ لَا اللهِ عَزَّ مِنْكُمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَزَلَ اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الله المنطقة الكافقة ا

ميں نجات پاؤں گا يانہيں پاؤں گا۔''

حصرت عبدالله بن عمر شالله:

عبداللدين عمر ها كے بارے ميں نبي عليه السلام نے قرمايا:

«رَجُلٌ صَالِحٌ »

و عبدالله صالح آوی ہے۔"

ایک اورجگه فرمایا:

((نعُمَ الرَّجَلُ ))

''عبدالله كتنابيارابنده ہے۔''

ان کے بارے میں ایسے تعریفی الفاظ اللہ کے پیارے حبیب ملاقیۃ کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہیں۔

ان کے بارے میں سعیدابن الحبیب تابعی فرماتے ہیں:

"لُوْ شَهِدُتُ لِآحَدِ آنَهُ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ لَشَهِدُتُ لِلابْنِ عُمَرَ" "اگریس کی کے بارے میں گواہی ویتا کہ بیشتی ہے تو عبداللہ بن عمر رہے ہے۔ بارے میں گواہی ویتا کہ بیشتی ہے۔"

ان کےغلام نافع فرماتے ہیں:

"لُوْ نَظُوْتُ اللّٰى إِبُنِ عُمَرَ إِذَا إِنَّبُعَ رَسُولَ اللّٰهِ لَقُلْتُ هَلْدَا مَجْنُونْ" "أگر میں ابن عمر کو دیکھنا کہ وہ اس طرح دیوانہ وار نبی علیہ السلام کی انتاع کرتے تھے تو میں کہتا تھا کہ واقعی وہ مجنون ہیں۔"

وہ سدت رسول مالاللام كے عاشق تھے۔

ا يك مرتبه تلاوت كرت موئ عبدالله بن عمر الله الله ي يني : (المطففين: ٢) ﴿ يَوُمُ مَا لَنَّاسُ لِوَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾ (المطففين: ٢)

#### المنطقة المنط

یین کرانہوں نے رونا شروع کردیا۔ حتی کیفش کھا کر گرگئے۔ پھراس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکے۔

وه فرمایا کرتے تھے:

لَوُ عَلِمْتُ إِنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِي سَجَدَةً وَّاحِدَةً أَوْ صَدَقَةَ دِرُهَم لَمُ لَمُ عَلِمُ لَمُ عَلِمُ لَمُ عَلِمُ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنَ الْمَوْتِ

''اگر میں جان لیتا کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کرلیا ہے ، یا صدقہ کا ایک درہم قبول کرلیا ہے تو مجھے کوئی بھی غائب چیزموت سے زیادہ محبوت نہ ہوتی'' گویا دوسرے الفاظ میں یوں فرماتے تھے :

''اگر جھے پینہ چل جائے کہ اللہ نے میراسجدہ قبول کرلیا ہے تو میں بھی بھی اپنا سرسجد سے بیں اٹھاؤں گا۔''

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص طالله:

کئی صحابہ نبی کریم مگافیکی سے احادیث سن کریا دکرتے تھے۔لیکن عبداللہ بن عمرو بن عاص ﷺ وہ صحابی ہیں جو سنتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے۔ان کا ''صحیفہ صادقہ'' آج بھی دنیا ہیں موجود ہے۔کا تب حدیث تھے۔

وه فرماتے تھے:

وَ اللّٰهِ لِو دَدُتُ اَ يِنِي هَذِهِ السَّارِيَةُ '' مِن تمنا كرتا ہوں كہ مِن ايك ستون كي ما نند ہوتا۔'' عمران بن صين ﷺ كوفر شتے بھى سلام كرتے تھے۔ وہ فر مايا كرتے تھے: يَا لَيْتَنِي رَمَادًا تَذُرِيْنِي الرِّيْحُ يَا لَيْتَنِي رَمَادًا تَذُرِيْنِي الرِّيْحِ ''اے كاش! مجھے منی بناد أیاجا تا، جے ہوااڑا کے لے جاتی۔'' حضرت عوف بن ما لك التجعي طاللياء:

عوف بن ما لك التجعي ﷺ فرماتے ہے:

وَدِدُتُ اِنِّیُ کُنْتُ کَبْسُثالِا هَٰلِیُ فَلَبَحُوٰنِی فَشَوُّوْنِی وَ اَکَلُوْا لَحَمِی

'' کاش! میں اپنے گھر والوں کا ایک مینڈ ھا ہوتا، ہو مجھے ذرج کرتے ، پھر مجھے بھوننے اور میرا گوشت کھالیتے۔''

حضرت معاذبن جبل طالفيه:

معاذبن جبل الشادك بارے ميں نبى عليه السلام في ارشا وفر مايا: «اَعُلَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَادُ »

ان کونمی علیہ السلام نے خود بنفس نفیس یمن کی طرف معلم بنا کر بھیجا۔ ان کواپی سواری پر بٹھایا۔خود سواری پیساتھ چلے اور پھرراستے میں نبی علیہ السلام نے ان سے ایک بات کہی۔ بیتو معاذبین جبل میں کا دل تھا جس نے اس بات کو برداشت کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

(دیا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسلى أَنْ لَا تَلْقَانِيْ بَعْدَ عَامِیْ هلدًا) "اے معاذامکن ہے کہ اس سال کے بعد ہم ایک دوسرے سے زیل سکیس۔" اور آھے فرمایا:

(﴿ لَعَلَّكَ لَنُ تَمُوَّ بِمَسْجِدِیْ وَ قَبْرِیْ )) '' تو آئے گا تو میرتی متجد کو دیکھے گا اور میری قبر کو دیکھے گا۔'' اللہ اکبر! ایک عاشق رسول نے بیالفاظ سنے ہوں کے تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ چنانچہ فَبَكْى مُعَاذُّ جَعْشًا بِفِرَاقِ رَسُولِ اللهِ

نى عليدالسلام في ان كوفر مايا:

(( يَا مُعَاذَ إِلِّنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ ))

''اےمعاذ! میں اللہ کے لیے تچھ سے محبت کرتا ہوں ۔''

یہاللہ کے رسول فر مارہے ہیں۔(ان الفاظ پر حفزت جی دامت بر کاتہم آبدیدہ ہو گئے )

وہ معاذبین جبل ﷺ فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ قَبُضَتَيُنِ فَجَعَلَ وَاحِدَةً فِي النَّارِ وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ فَلَا اَدْرِي فِي اَيِّ الْقَبُضَتَيْنِ اكُونُ ـ

''الله تعالیٰ نے دومٹھیاں بھریں،ایک کو جنت میں اور ایک کوجہنم میں ڈال دیا، مجھے بیں پتہ کہ میں سمٹھی میں ہوں گا۔''

مجھے نہیں پیتہ کہ میں جنت میں جاؤں گایا جہنم میں جاؤں گا۔

حضرت عبدالله بن مسعود والله:

عبدالله بن مسعود رہے ہارے میں فقیدالامت کہا:

كَانَ مِنَ السَّابِقِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ

جوچھٹے نمبر پرایمان لانے والے ہیں۔

جن كى يلى بند ليول كود كيه كرصحابه بنساتونى عليه السلام في فرمايا:

((وَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِه لَهُمَا ٱلْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِنْ أُحُدٍ ))

''وہ ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دونوں پیڈ لیاں میزان کے اندراللہ کے نزدیک احدیہاڑ ہے بھی زیادہ وزنی ہیں۔''

وه عبدالله بن مسعود الله فرما يا كرتے تھے:

## حضرت فضاله بن عبيد طالعيَّه:

فضاله بن عبيد الشفر مات بين:

إِلاَنَّ اَعُلَمُ اَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّى مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِي اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِيْنَ فَعَالَى يَقُولُ: اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهِ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

''اگر میں جان لوں کہ اللہ نے میر ہے عملوں میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل قبول کرلیا ہے تو یہ مجھے دنیا اور جو یکھ دنیا میں ہے،اس سے زیادہ پہند ہے،اس لیے کہ اللہ تعالی متعقبوں کے پہند ہے،اس لیے کہ اللہ تعالی متعقبوں کے عملوں کو ہی قبول فرماتے ہیں۔''

اس وجہ سے ہمارے اکا براعمال بھی کرتے تصاور ڈرتے بھی تھے۔

## پیندیدگی کی دعا:

اب رہ گئی ہماری بات نو بھئ! کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی عدم قبولیت کا خوف پیدا ہوجائے اور ہم اپنا پیہ معمول بنالیس کہ ہرنماز کے بعد دعامانگیں: ''اے اللہ! مجھے ایسا بناد بجیے کہ میں آپ کو پیند آجاؤں۔''

رید دعا تو ما تک سکتے ہیں نا۔اگر قیامت کے دن اللہ تعالی پوچھیں گے بنے کیوں نہیں؟ تو اتنا تو کہ سکیں گے ،اللہ! ہم ما تگتے ہتھے کہ تو ہمیں ایسا بنا دے۔اللہ تعالیٰ سے

#### الله المنافية الكلاكات الكلاكا

اخلاص کے ساتھ ریہ دعا مانگیں ،اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیں گے۔

## خاطی و یا یی ما یوس نه هول:

یہاں ایک تکتے کی بات س لیجے۔اگر بات ہوتی قابلیت کی، تو ہمارے لیے خطرہ زیادہ تھا۔ہم پھنس جاتے۔اس لیے کہ قابلیت تو ہے ہیں۔بات قابلیت کی نہیں ہے، بات قبولیت کی ہے، جہاں اس بات کوئن کر نیکیوں والے خوش ہوئے ہیں، وہاں خاطی اور پانی بھی مایوس نہ ہوں، بات قبولیت کی ہے۔جس کو مالک چاہے قبول کر لیے۔ چنانچہا گرہم مالگنا شروع کرویں تو کیا پتہ، کہاس کی رحمت کی نظرہم مسکینوں پر بھی پڑھ جائے۔اس لیے امید ہمارے لیے بھی ہے۔دروازے بند نہیں ہیں۔بس! اللہ سے محبت کا اظہار کیجے۔

## ترى اك نگاه كى بات ہے .....:

آپ کے بندے نا۔آپ کے در پر آئے بیٹھے ہیں۔آپ کے دین کی نسبت مل رہی ہے، علم کی نسبت مل رہی ہے،

....آپ کے دین کی نبست ال رہی ہے،

....علم کی نبست مل رہی ہے،

.....قرآن وحدیث کی نسبت مل رہی ہے،

اے اللہ!اگرہم برے ہیں، جو بھی ہیں، ہیں تو آپ کے۔اے اللہ!اگرآپ نے بھی دھتکار دیا تو پھر ہمارے پاس تو کوئی دوسرا درنہیں۔اللہ! آپ ہی رحمت فر ما و بیجے۔آپ ہم پرمحبت کی ایک نظر ڈال دیجے۔اللہ! ہم تتم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبودنہیں ، ہمارے لیے کوئی دوسرانہیں درنہیں ، اوریپہی جانتے ہیں کہ جو آپ کے در سے خالی جاتا ہے، وہی بد بخت ہوا کرتا ہے۔اے اللہ! ہمیں شقی نہ بنا دینا۔اپنے در سے دھتکار نہ دینا۔اےاللہ!اگر آپ عمل دیکھنے یہ آ جا کیں تو ہمارے یاس ندامت کے سوالیچھ نہیں۔بس! ہمار ۔ پاس فریاد ہے۔اے اللہ! ہمارے پاس مناجات ہیں اور اتن بات ہے کہ اللہ! ہم آپ کے ہیں۔اے اللہ! آپ ہمیں قبول فرمالیجیے۔ہم پررحمت کی نظر ڈال دیجیے۔اےاللہ! آپ کے بیہ بندے دور قریب ہے چل كريهان آئے ـاے الله! آپ ان كايهان آنا قبول فرماليجيـ بيدل مين جو مرادیں لے کرآئے ان کو پورا فر مادیجیے۔میرےمولا! ہمارے دلوں کوایک مرتبہ محبت كى نظرى و كيوليجيدالله! صرف ايك مرتبداس مجمع كومحبت كى نظرى و كيوليجيد تری اک نگاہ کی بات ہے مری زندگی کا سوال ہے

اے اللہ! اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو تبول فرما، ہمارے پیچھلے گنا ہوں کو معاف فرما، ہمارے پیچھلے گنا ہوں کو معاف فرما ورآئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما۔ (آمین ثم آمین) و البحر دُعُولنا اَنِ الْتَحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ





# خوف خداميں رونا

اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيْلًا وَّ لَيَبْكُواْ كَثِيْرًا لَهِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُون ﴾ شُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ٥

اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمَ بكاء كالغوى معنى :

بُے۔ استعال ہوا اور حدیث میں بھی۔ استعال ہوا اور حدیث میں بھی۔ استعال ہوا اور حدیث میں بھی۔ اس کا لفظی معنیٰ ہے، رونا۔ یہ لفظ دو طرح سے استعال ہوتا ہے۔ اکثر قصر کے ساتھ بُگاء ہوتو اس کا معنیٰ ہوتا ہے، فقط آنسوؤں کا لکلٹا۔ اوراگر ، میں تھے ہوگاء تو پھراس کا معنی ہوتا ہے، فقط آنسوؤں کا لکٹا۔ اوراگر ، مدکے ساتھ ہو، بُہگاء تو پھراس کا معنی ہوتا ہے آواز بھی نکا لنا اور رونا بھی۔ چنانچہ فرمایا:

وَهُوَ بِالْقَصْرِ خُرُوجُ اللَّمْعِ فَقَطُ وَ بِالْمَدِّ خُرُوجُ الدَّمْعِ مَعَ الصَّوْتِ الصَّوْتِ

### اصطلاحي تعريف:

اصطلاحاً ، جب انسان کے ول پر کوئی خوف ہوتا ہے یاحزن ہوتا ہے تو اس کے اظہار کی وجہ سے آگھوں سے جو یانی لکاتا ہے،اس کورونا کہتے ہیں۔ چنانچے فرمایا:

الكافلات المساليان الكافلات ال

إِرَاقَةُ اللُّمُوْعِ مِنْ آثَرِ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ آوُ لِلتَّغْبِيْرِ عَنْ حُزُنِ فِي الْفَوَّادِ

توغم سے بھی آنسو نکلتے ہیں اور خوف سے بھی آنسو نکلتے ہیں۔

(رونے کی اقسام

علانے اس رونے کو تفصیل سے بیان کیا اور بتایا کہ رونے کی سات اقسام ہیں۔ عَنْ یَوِیْدِ بُنِ مَیْسَرَةً قَالَ: اَکْبَگاءٌ مِنْ سَبْعَةِ اَشْیَاءً '' یزید بن میسرہ عِسْلِی فرماتے ہیں: رونا سات وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔''

(۱)....خوشی کی وجہ نسے رونا:

ٱلْبُكَّاءُ مِنَ ٱلْفَرْحِ

" خوش کی وجہ ہے آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ "جیسے:

..... باپ کواطلاع ملے کہ آپ کا بیٹا ہوا ہے تو خوشی ہے آنسوآ جاتے ہیں ، ..... طالب علم کواطلاع ملے کہ جناب! آپ پورے جامعہ میں فرسٹ آ گئے تو خوشی ہے آنکھوں میں آنسوآ جاتے ہیں۔

یعنی جب کوئی بھی (غیرمتوقع) نعمت ملتی ہے تو خوشی کی بنا پرانسان کی آٹکھوں میں سے آنسوآ جاتے ہیں۔

(۲)....غم کی وجہ سے رونا:

ٱلْبُكَّاءُ مِنَ الْحُزُنِ

'' '' من کی وجہ سے رونا''۔ جب بھی کسی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو آنکھوں میں سے آنسوآ جاتے ہیں۔مثلا ....کسی کوکاروبار میں (نقصان) ہوگیا.....آنکھوں میں آنسو،

..... كونى بچەفىل ہوگيا ..... آنكھوں میں آنسو،

..... مان کابیثا فوت ہوگیا.....آنکھوں میں آنسو۔

جب دل محزون ہوتا ہے تو پھر آئکھیں بر سنے لگ جاتی ہیں ۔جیسے انسان کسی ایسے شخص کو یاد کر ہے جس سے بہت محبت ہوتو اسے یاد کرنے سے بھی آنسوآ جاتے ہیں۔

حضرت بلال والله نئی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد مسجد نبوی میں از ان دینا تھا تو اپنے اسلام کے پردہ فرمانے ان دینا تھا تو اپنے آئی میں از ان دینا تھا تو اپنے آئی میں از ان دینا تھا تو اپنے آئی میں از ان دینا تھا۔ اب میں از ان دونگا اور دیدارنہ کرسکوں گا تو بینم مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے از ان ہی نہ دی۔

جب بیت المقدس فتح ہوا تو صحابہ میں آلڈیم کے دل میں بیشوق پیدا ہوا کہ مجبوب ملا لیکنے کا موزن اس قبلہ کے اندر بھی اذان دے۔ چنانچہ حضرت عمر اللیکئے نے تعلم فرمایا۔ حضرت بلال واللیکئے کے اندر بھی اذان دے۔ چنانچہ حضرت عمر اللیکئے کے لیے انکار کرنے کی مختائش ہی نہیں تھی۔ لہذا تھم کی تغییل کی ۔ اور دوسری اذان کا واقعہ حضرت شیخ الہند رکھا تھے ۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں بلال واللیکئے کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ۔ آپ مالیکئے ا

'' بلال! کتنی سردمبری ہے کہ میں ملنے ہی نہیں آئے۔''

بس بینم ایبا تھا کہ تڑپ گئے اور جب آنکھ کھلی تو بیوی سے کہا: ابھی تیاری کرو۔ چنانچے تیاری کر کے شام ہے مدینہ کی طرف نکل پڑے۔

جب مسجد نبوی میں آئے تو پہلے صحابہ شِیَ اُلَّیُمُ نے کہا: جی! آپ اذان دے دیں لیکن بلال طالفۂ نے ان کوا نکار کر دیا۔ پھرحسن وحسین ڈی کھی دونوں شہرادے تشریف لائے۔انہوں نے بھی آ کے فرمائش کی کہ جمیں نانا جان کے زمانے کی اذان سنائیں۔اب ان کی بیفر مائش ایسی تھی کہ انکار کی مخبائش ہی نہیں تھی۔ چنانچہ دوسری اذان انہوں نے اس وفت کہی۔

کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اذان دینی شروع کی تو صحابہ مِنَی اُنڈی کے دلوں میں نبی علا الصلوٰۃ والسلام کی یاد تازہ ہوگئی۔ دل تڑپ گئے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب آ قام کا نیازہ ہوا کرتی تھی ، ہم انتظار میں ہوتے ہے کہ وہ نماز پڑھانے کے لیا تشکی ہوتے ہے کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائمیں گئے۔ چنانچ محبوب مالٹیلی کی یاد میں صحابہ مِن اُنٹیکن کی آنکھوں میں آنسو آھے۔

جب اذان کی آوازگھروں تک پینجی تو گھر کی عورتیں جیران ہو کیں کہ یہ توبلال کی اذان ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی سروں پر چاوریں لیں اور وہ بھی مسجد نبوی کے باہر پہنچ گئیں۔ اب اندر مردرور ہے ہیں اور باہر عورتیں رورہی ہیں اور معاملہ اس وقت عجیب بناجب ایک عورت نے اپنے بیٹے کواٹھایا ہوا تھا اور اس بیٹے نے اپنی ماں سے عجیب بناجب ایک عورت نے اپنے جیٹے کواٹھایا ہوا تھا اور اس بیٹے نے اپنی ماں سے یہ پوچھا ''امی ابلال دائی تھے تو بھے مرصے کے بعد واپس آگئے ہیں ، بناؤ! نبی علیہ السلام کے بیاں آگئے ہیں ، بناؤ! نبی علیہ السلام کبر بیرا

میر تن کے آنسو کہلاتے ہیں۔

(٣)....وَالْفَزَعِ

وَالْمَهُ فَرَعِ " وْ وْرَكَى وَجِهِ ہے آنسو' وْرَكى بھى قتم كا ہوسكتا ہے۔ مثلا جان ، مال يا عزت كے جانے كا وْر ہو ياكسى بھى قتم كے نقصان كا خدشہ ہوتو آنسوآ جاتے ہيں۔

بعض دفعہ بم ديھتے ہيں كہ بچہ كوئى غلطى يا نقصان كر ديتو رونا شروع كر ديتا ہے كيونكہ اسے پيتہ ہوتا ہے كہ اب مجھے اى ابو ماريں گے۔ اسى طرح چھوٹے بچے كو وُاكٹر فيكد دکھائے آؤ وہ رونا شروع كر ديتا ہے ، اس ليے كہ در د ہوگا۔ حالانكہ در د انجى ك

الله المرادنا الله المرادنا

ہوانہیں اورا تنازیادہ ہوتا بھی نہیں ،گر میکے کا خوف اتنا ہوتا ہے۔

### (۴)....ریا کی وجہسے رونا:

وَ المَّرِیاءِ۔''ریا کی وجہ ہے آنسو''۔'' دکھا وے کے آنسو''۔ان کو مگر مچھ کے آنسو کہا جاتا ہے۔کر وکوڈ اکل میئر ز۔اس کی دلیل قر آن عظیم الشان سے سنیے۔

حضرت بوسف ملائم کے بھائیوں نے حضرت بوسف ملائم کو کنویں میں ڈالا گرڈالنے کے بعد پھرکام کیا کیا؟

﴿وَجَاءُ وُا اَبَاهُمْ عِشَاءً يَّبُكُونَ ﴾ (بیسف:۱۱) '' وہ عشاکے وقت ہاپ کے پاس روتے آئے'' بیجھوٹ موٹ اور دکھا وے کارونا تھا۔

## (۵).....ورد کی وجہ سے رونا:

وَالْوَجْعِ۔''وردکی وجہ ہے رونا''۔ بندے کو کہیں بھی چوٹ لگے تو آنکھوں میں ہے آنسوآ جاتے ہیں۔کیونکہ درد جو ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی گردے کے درد والے مریض کودیکھیں درد ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے!ایسی حالت میں آنسوؤں کوروکنا مشکل ہوجا تاہے۔

## (۲)....شکر کی وجہ ہے رونا:

وَالنَّسِخُبِ \_''شکر کی وجہ ہے رونا''۔ بسااوقات تشکر کی وجہ ہے آنکھوں سے آنسونکل آتے ہیں ۔انسان اللہ تعالی کاشکراداکر تا ہے: یااللہ! تو نے مجھے بن مانگے کیا کیانعتیں عطاکی ہیں۔

ایک اللہ والے جارہے تھے۔ انہوں نے ایک پھرکوروتے ہوئے دیکھا۔ تواس سے پوچھا: تم کیوں رورہے ہو؟ اس نے جواب دیا: میں نے سنا ہے کہ جہنم میں پھروں کو ڈالا جائے گا، مجھ پریہ خوف غالب ہے کہ کہیں میں بھی انہی پھروں میں سے نہ ہوں ،اس لیے میں رور ہا ہوں۔انہوں نے بین کراللہ تعالیٰ سے دعا مانگی:
اے اللہ!اس پھرکوجہنم میں نہ ڈالیے گا۔اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرنی اورانہوں نے پھرکو بتا دیا کہ تو جہنم میں نہ ڈالا جائے گااور وہاں سے چلے گئے۔

الله تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ پچھ عرصے کے بعدان کا جب دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ پھر پھررور ہاتھا۔انہوں نے پوچھا: جی!ابرونے کا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا:

> " ذَلِكَ بُكَاءُ الْحَوْفِ وَ هَلْدَا بُكَاءُ الشَّكْرِ وَالشَّرُورِ " " وه خوف كارونا تقااور بيشكراور سرور كارونا ہے۔"

> > (2) ....خشيت اللي كي وجهست رونا:

وَبُكَاءٌ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

''حشیتِ اللی کی وجہ ہے آنسونکلنا''۔واقعی! جب انسان اللہ رب العزت کی عظمتوں کو یاد کرتا ہے اورا پنے اعمال پرنظر ڈالتا ہے تواس کی آنکھوں میں ہے آنسو آجاتے ہیں۔سو چہاہے کہ میں کہیں محروم نہ ہوجاؤں۔

ام المومنین سیدہ حفصہ ﷺ فرماتی ہیں: میں اپنے والد عمر رہائیں کے گھر میں مقصہ علی فرماتی ہیں۔ میں اپنے والد عمر رہائیں کے گھر میں مقصہ سے سے اسلام میرے پاس وہاں تشریف لے آئے۔جب دیر ہوگئ تو ارادہ کیا کہ یہبیں سوجاتے ہیں۔ پھرنی عکینا ہوگئا ہم میرے بستریر آکر لیٹ گئے۔

فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے رخسار پر کوئی گرم گرم می چیز ہے۔ جب میں نے غور کیا تو وہ آنسو تھے۔ میں فورا اٹھ بیٹھی۔ چونکہ دونوں ایک ہی تکیے پر سرر رکھ کرسو رہے تھے اس لیے محسوس کیا کہ محبوب ماٹیڈیٹم کے مبارک آنسو تیکے پر گررہے تھے اوروہ گیلا پن ان کومسوس ہور ہاتھا۔ میں نے چونک کر

لوحيصا

مَايَبُكِيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟

"اے اللہ کے نبی ملا لیکنے آپ کیوں رور ہے ہیں؟"

تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تم نے سنانہیں کہ تمہارا بھائی صحن میں تہجد پڑھ رہا ہے اس نے ابھی قرآن کی کون سی آیت پڑھی ہے؟ فرماتی ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو عبداللہ بن عمر تہجد کی نماز میں پڑھ رہے تھے

﴿ كَلَّالِنَّهُمْ عَنْ رَّ بِهِمْ يَوْمَنِذٍ لَّمَحُجُوْبُوْنَ ﴾ (الطففين:١٠)

د مر گزنمیں ، بیلوگ قیامت کے دن الله رب العزت سے حجاب میں ہول

یعنی ان کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ و السلام نے پیضمون سنا تو آپ گاٹیکی مبارک آنکھوں سے آنسوآ گئے کہ بیکنی برخیبی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے دیدار سے قیامت کے دن محروم ہوجائے گا۔

بكاء كأتفكم:

بكاء كالْحَمْ كياہے؟ بكا كاحَمْ بيہ ہے كہ يچھ بكا اچھى ہيں اور يچھ بكا ٹھيكنہيں۔ اَكْبِكَاءُ بَيْنَ الْمَدُح وَالدَّم

چنانچدا گرتوبنده!....اپ گناهول کو یا دکر کے روئے

.....اللّدرب العزت كي عظمت كوسامنے ركھ كرروئے

....احساس تشكر كى وجه سے روئے ،

....قران مجید میں تدبر کی وجہ سے روئے،

تو بیرساری بکامحمود کہلاتی ہیں اور اگر ریا کی وجہ ہے روئے تو یہ ندموم کہلائے

گی۔خلاف شرع کہلائے گی۔

باقی بیانسان کی فطرت ہے کہم آتا ہے یا جدائی ہوتی ہے تو آنھوں ہے آنسو آجاتے ہیں۔اللہ کے پیارے صبیب ملاقی آئے اپنے پیارے صاحب زاوے سیدنا ابراہیم دلالٹی کوفن فرمارہ ہیں اور مبارک آنھوں میں آنسو ہیں ۔تو ایک صحافی پوچھتے ہیں:اے اللہ کے نبی ملائی کی آپ کیوں رورہے ہیں؟ تو فرمایا:

(( اَلْقَلْبُ يَحْزُنُ وَالْعَيْنُ تَذْمَعُ وَانَا بِفِرَاقِكَ بِالْ بُوَاهِيْم لَمَحْزُونُونَ))

"دل مغموم ہے، آگھول ہے آنسو چھلک رہے ہیں اور اے ابراہیم! تیری جدائی میں ہم بہت مغموم ہیں۔"

# مبارك هواس شخص كو .....:

تُوبان ﴿ اللهٰ عَلَيْهُ فَرَمَاتَ مِنْ كَهُ نِي عَلَيْهِ السلامِ نِي ارشاد قرمايا: طُونِهِ فِي لِمِنْ مَلَكَ نَفْسَهُ وَ وَسِيعَهُ بَيْتَهُ وَبَكِي عَلَى خَطِينَتِهِ "مبارك ہواس مخص كوجس كانفس اس كے قابو ميں ہو، اس كا گھروسيج ہو، اور اس كواسيخ گنا ہوں پررونا آتا ہو۔"

اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فر مایا کہ جس بندے میں تین خو بیاں ہوں اس کومبارک ہو۔

- (۱)....جواپےنفس پر کنٹرول رکھتا ہو۔اپنے اندر کی غلطتم کی Temptation (طلب) کی مزاحمت کرنے کی یا در رکھتا ہو۔
- (۲) .....اس کا گھر ایبا ہو کہ باہر نکلنے کو اس کا دل ہی نہ کرے۔ لکلے تو یا مقصد نکلے ۔کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے روڈ کا لائسنس بنوایا ہوتا ہے۔ان کی زندگی کا اکثر وفت ہی سزکوں اور گلیوں میں گزرتا ہے۔
- (٣).....وه اپنی خیاا وَل پرشرمنده جو کرروئے۔ کیونکہ اپنی خطاوَں کو یادائی کے رہ

بہت ہی محبوب چیز ہے۔اس سے انسان کا دل وُ صلتا ہے اور گناہ ختم ہوتے ہیں۔

صحابہ کرام ش النہ کے لیے سخت ترین دن:

انس بن ما لک دلائیئۂ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشا دفر مایا:

((عُرِضَتُ عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ اَرَكَا لُيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَ الشَّرِ، وَ لَلْكَيْرُ مَا اَعُلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيْلًا وَلَبُكَيْتُمْ كَثِيْرًا ، قَالَ فَمَا اَتَلَى عَلَمُ لَفُ مَا اَعُلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيْلًا وَلَبُكَيْتُمْ كَثِيْرًا ، قَالَ فَمَا اَتَلَى عَلَمُ اللهِ عَلَيْلًا وَلَبُكَيْتُمْ كَثِيْرًا ، قَالَ فَعَلُوا عَلَى اَصْحَابِ رَسُولِ الله فِنَالِيَّ يَوْمُ اَلْسَلَّهُ مِنْهُ ، قَالَ غَطُوا وَلُكُمْ خَنِيْنٌ ))

'' مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ آج کے دن کی طرح میں نے خیراور شرنہیں ۔ جو دیکھا (یعنی جنت سے زیادہ کوئی شرنہیں اور جہنم سے زیادہ کوئی شرنہیں )۔ جو میں جانتا ہوں ، اگرتم جان لیتے تو تم زیادہ روتے اور تھوڑ اہنتے ۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں تھا۔ بس نبی علیہ السلام نے بیہ بات کہی تو صحابہ والٹیئے نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور علیہ السلام نے بیہ بات کہی تو صحابہ والٹیئے نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور سسکیوں کی ساتھان کے رونے کی آوازیں آرہی تھیں۔''

جب صحابہ دی آئی کا علیہ السلام سے بات سنتے تھے تو ان کے دل کی کیفیت فوراً ایسے ہوجاتی تھی۔

جہنم ہے محفوظ دوآ نکھیں:

ابن عباس طالتے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیر فرماتے ہوئے سنا:

١١ عَيْنَان لَاتَمَسُّهُمَا النَّارُ:عَيْنٌ بَكَتْ مَنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ

بَاتَتُ تَحُورُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ))

'' دو آنکھیں ایسی ہیں جن کوجہنم کی آگ نہیں چھوسکتی: وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کی خشیت ہیں روئی ہو،اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے ہیں پہرہ ویتے ہوئے (رات کو) چاگی ہو۔''

سبحان الله!الله کی خشیت کی وجہ سے اور اپنے گنا ہوں کو یا دکر کے رونا ،اللہ کو بہت پہندیدہ ہے۔

# رونااللەتغالى كوكيوں پېندىج؟

یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخراللہ کی خشیت کی وجہ سے رونا اس قدر کیوں پہندیدہ ہے؟ .....تو بھئی! سننے کہ اس قدر پہندیدہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ جب کوئی چیز کہیں نہ ملتی ہوتو اس کی پرائس (قیمت) زیادہ بن جاتی ہے۔اور اگر بیرون ملک کی چیز ہوتو پھراور بھی مہنگی ملتی ہے۔کیونکہ وہ امپورٹڈ چیز ہوتی ہے۔

ایک بندہ کوئی سیٹی خرید کر لایا۔ پوچھا گیا: بھئی!اتنامہنگا کیوں خریدا ہے؟ جواب ملا: بی!امپورٹڈ چیزال رہی تھی اس لیے میں نے زیادہ پسے دے کرخرید لی سے یا دنیا کا دستور ہے کہ امپورٹڈ چیز کوزیادہ پسے دے کرخرید تے ہیں۔

اب ذراسنے۔ یہ جو گئمگاراورخطا کار کے آنسو ہیں ، یہ آسان سے اوپر کی دنیا
کے لیے امپورٹڈ چیز کی مانند ہیں۔ فرشتے عبادت کر سکتے ہیں کیکن ندامت کا رونانہیں
روسکتے۔ عرش کے اوپر یہ شن نہیں ہے۔ بینعت وہاں نہیں ہے۔ لہذا جب کسی بندے
کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکلتے ہیں تو فرشتے ان کو امپورٹڈ چیز کی مانندا ٹھا کر
اللہ کے حضور پیش کردیتے ہیں۔

موتی سمجھ کر شانِ کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے

### رب کے خزانوں میں جارچیزوں کی کمی!!! ایک مجذوب ایک شعر پڑھتے تھے:

چہار چیز آوردہ ام شاہا در گنج تو نیست ''اےاللہ! جار چیزیں میرے پاس ایسی ہیں جو تیرے خزانے میں بھی نہیں ہیں۔''

لوگ من کر جیران ہوتے کہ یہ مجذوب کیا کہنا پھر رہاہے۔وہ بس بہی ایک ہی مصرعہ پڑھتار ہتا تھا۔ایک نو جوان ان کے چیچے لگ گیا کہ پوچھیں نوسمی کہ آخریہ کہنا کیا ہے۔ جب اس نے پوچھا تو اس نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ادھر سے اصراراورادھر سے انکار ۔گر بچھلوگ اسوڑ ھے کی گھلی کی طرح ہوتے ہیں۔ان سے جان چھڑا نا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایسے ہی چیچے پڑ گیا۔ حتی کہ اس مجذوب نے اپنا شعرکمل پڑھ کے سنایا:۔

چهار چیز آورده ام شابا در گنج تو نیست نیستی و حاجت و عذر و گناه و آورده ام

واقعی! بیندامت کے آنسوایسی چیز ہیں کہ جواو پر کے خزانوں میں نہیں ہے۔اس لیے بیالٹدکو بڑے پیند ہیں۔ یوں سمجھیں کہ امپورٹڈ چیز کی طرح اللہ تعالیٰ ان کا خوب ریٹ لگاتے ہیں۔

# چشمہاور چیثم کے پانی میں فرق:

''عین'' کا لفظ دومعنوں میں استعال ہوتا ہے۔ایک ، چشمہ کے لیے۔قر آن مجید میں فرمایا:

چشمے سے بھی بانی نکلتا ہے اور چیثم میں سے بھی پانی نکلتا ہے۔لیکن دونوں کے یانی میں فرق ہوتا ہے۔

⊙ .....جوچشے سے نکلاوہ پانی کہلایااور جوچشم سے نکلاوہ آنسوکہلایا،

- ⊙ .....جو چشمہ سے نکلا اس نے جسم کی پیاس بجھائی اور جوچشم سے نکلا اس نے روح
   کی پیاس کو بجھایا۔
- ⊙ .....جو چشمہ سے نکلا اس سے د نیا کے گلشن آ با د ہوئے اور جوچشم سے نکلا اس سے
   من کے گلشن آ با د ہوئے۔
- ⊙ .....جوچشمہ ہے نکلااس نے ظاہر کی گندگی کو دھوڈ الا اور جوچشم ہے نکلااس نے من
   کی گندگی کو دھوڈ لا۔
- .....جوچشمہ سے نکلااس نے دنیا کی آگ کو بجھاڈ الاا ور جوچشم سے نکلااس نے جہنم
   کی آگ کو بجھاڈ الا۔

# دل كيسے دھلتاہے؟

اَیک مرتبها براہیم ملیع کی طرف وحی نازل ہوئی اوراللہ تغالی نے فرمایا: ''میرے پیارے ابراہیم! تواپنے ول کو دھولیا کر۔'' ابراہیم ملیع حیران ہوکر یو چھتے ہیں:اللہ! یانی تو وہاں پہنچانہیں، میں اپنے دل كوكيسے دھوؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

''میرے خلیل ایدول دنیا کے پانی سے نہیں دھلتا، یہ تو ندامت سے نکلے ہوئے آنسوؤں سے دھلا کرتا ہے۔''

کاش! ہمارا بھی کوئی ایک آنسوالیا ہوجو ہمارے مالک کو پہند آجائے۔

ادهر نکلے ادهر ان کو خبر ہو کوئی آنسو تو ایبا معتبر ہو

کوئی ایک معتبر آنسوہی آنکھ سے نکال جاتے۔ تڑپ کے رویتے۔ ندامت کے ساتھ رویتے اور مالک کوترس آجا تا۔

اس حدیث مبارکه میں آ گے فرمایا:

((وَعَيْنُ بَاتَتُ تَحُرُسُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ))

''اوروہ آنکھ جواللہ کے راستے میں رات کو پہرہ دینے کے لیے جاگی۔'' اللہ رب العزت الیمی آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کوحرام فر مادیتے ہیں۔سجان اللہ!

## الله کے لیے رونے کی فضیلت:

ابو ہررہ والنظر وایت كرتے ہیں كه نبى عليه الصلوة والسلام في ارشاد قرمايا: لا يَلِع النّارَ رَجُلُ بَكى مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ حَتلى يَعُودَ الْلَبَنُ فِي الصّرَعِ النّارَ رَجُلُ بَكى مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ حَتلى يَعُودَ الْلَبَنُ فِي الصّرَعِ النّارَ مَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

'' جہنم کی آگ ،اللہ کے لیے رونے والے بندے کوچھونہیں سکتی جب تک کہ دودھ تقنوں میں واپس نہ چلا جائے۔''

اب دودھ تو تھنوں میں واپس جانہیں سکتا۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ رونے والے بندے کوجہنم کی آگ چھونہیں سکے گی۔اورآ گے فرمایا: الإلى الله المنظمين المنظمين المنظمين المنظمين المنظمين المنظمين المنظم المنظم

وَ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُّخَانُ جَهَنَّمَ ''اورجسجم پرالله كراستے كى مٹى لگ ئى ہوگ اس كے او پرجہنم كى آگ جمع نہیں ہوگی۔''

### دومحبوب قطرے اور دومحبوب نشان:

ابوامامه وللمنظرة فرماتے بیں کہ نبی علیہ الصلوق والسلام نے ارشاوفر مایا:
کیسس مشیء آخب اللی الله مِنْ قَطْرَ آیْنِ وَ آفَرَیْنِ قَطْرَةً مِنْ دَمُوعِ فِی سَبِیْلِ الله وَ آمَا الاَفَرَانِ فِی سَبِیْلِ الله وَ آمَا الاَفَرَانِ فَی سَبِیْلِ الله وَ آمَا الاَفَرَانِ فَلَا فِی سَبِیْلِ الله وَ آمَا الاَفَرَانِ فَاتُو فِی سَبِیْلِ الله وَ آفَو فِی فَرِیْضَةً مِّنْ فَرَائِضِ الله وَ آمَا الاَفَرَانِ فَاقَرُ فِی سَبِیْلِ الله وَ آفَو فِی فَرِیْضَةً مِّنْ فَرَائِضِ الله وَ آمَا الاَفَرَانِ مَن مَن مَن مَن مَن الله وَ آفُو فِی فَرِیْضَةً مِّنْ فَرَائِضِ الله وَ آمَا الاَفْرَانِ بَیْن الله وَ آفُو وَ قطره جوالله کے خوف سے لکا مواور دوسرا خون کا قطرہ جواللہ کے خوف سے لکا مواور دوسرا خون کا قطرہ جواللہ کے راست میں بہایا گیا ہو۔ اور جو دونشان بی (وہ یہ بیں ) ایک وہ جونشان اللہ کے راست میں لگا ہواور دوسرا وہ نشان جواللہ کے فرائض اداکرتے وقت گئے۔''

جیسے بعض لوگوں کوالتحیات میں بیٹھنے کی وجہ سے ٹخنوں پہ نشان پڑجاتے ہیں، گھٹنوں بربھی نشان پڑجا تا ہے۔ سجد سے کی جگہ یعنی پیشانی پر نشان پڑجا تا ہے۔ یہ فرض اداکرتے ہوئے جونشان پڑا، یہ میرے مالک کو بہت پیارالگتا ہے۔

انس بن ما لك و الله في فرمات بين كه بي عليه الصلاة والسلام في ارشا وفرمايا: مَن ذَكَرَ الله فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتى يُصِيْبَ الْأَرْضَ مِنْ دَمُوْعِه لَمْ يُعَدِّبُهُ اللهُ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيامَةِ

''جو بندہ اللہ کو باوکر تا ہے اور اس کی آئکھوں سے آنسونکل آتے ہیں حتی کہوہ

آ نسوز مین پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو بھی عذاب نہیں دیےگا۔' سبحان اللہ!

# آئکھیں بہہ پڑیں اور دل تڑپ گئے:

عرباض بن ساريه طالفيُّ فرماتے ہيں

((وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ وَالسَّمْعُ وَ الطَّاعَةِ وَ إِنْ عَبُدُ حَبْشِي فَإِنَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالسَّمْعُ وَ الطَّاعَةِ وَ إِنْ عَبُدُ حَبْشِي فَإِنَّهُ اللَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ يَرَ الحُتِلَافًا كَثِيرًا ، وَ إِنَّا كُمْ وَ مُحْدَثَاتُ الْا مُورِ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ يَرَ الحُتِلَافًا كَثِيرًا ، وَ إِنَّا كُمْ وَ مُحْدَثَاتُ الْا مُورِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ الل

''ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں فجر کی نماز کے بعد وعظ فر مایا۔ وہ بڑا موثر وعظ تھا، آنکھیں بہہ پڑیں اور دل تڑپ گئے۔ایک صاحب نے سن کر کہا: یہ تو کوئی الوداعی وعظ لگتا ہے (جیسے کوئی وصیت کے رنگ میں نفیحت کر تہا: یہ تو کوئی الوداعی وعظ لگتا ہے (جیسے کوئی وصیت کے رنگ میں نفیحت کرتا ہے ) ..... پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا: میں تہ ہیں تقوئی کی وصیت کرتا ہوں ، اور سنو اور عمل کرو (سنو اور مانو) اگر چہ تمہارا امیر کوئی صبتی ہی کیوں نہ ہوتم میں سے جو کوئی کمبی عمر والا ہوا ، وہ میرے بعد (امت میں) بڑے اختلا فات و کھے گا۔ اور تم بدعات (نئی تی چیز وں) سے بچوکہ وہ گمرائی ہے۔ جو ایبا وقت پالے اس کو چاہیے کہ وہ میری سنت پر بھی عمل کرے اور خلفائے راشدین مہدین کی سنت پر بھی عمل کرے اور خلفائے راشدین مہدین کی سنت پر بھی عمل کرے اور خلفائے راشدین مہدین کی سنت پر بھی عمل کرے ۔ اور خلفائے راشدین مہدین کی سنت پر بھی عمل کرے ۔ تم ان صحابہ کے عمل کو اپنے

دانتوں ہے مضبوطی ہے پکڑلو۔''

خلفائے راشدین کاعمل سنت ہے:

اب یہاں ایک نکتہ تھیے کہ نبی علیہ السلام نے خلفائے راشد بین کے مل کے لیے سنت کا لفظ ارشا دفر مایا۔

(( وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ))

یہ حدیث مبارکہ اس پر دلیل ہے۔اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اہلِ سنت والجماعت کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت پر بھی ممل کرتے ہیں اور صحابہ دی گفتہ کی جماعت کی طرف سے اگر کوئی عمل ثابت ہوتو ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کیوں؟اس لیے کہ وہ بھی سنت ہے، نبی علیہ السلام خود فر ماتے ہیں۔

((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهُدِيِّيْنَ))

آج کل انٹرنیٹ کا دین آگیا ہے۔وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں:ہم کسی کی نہیں مانتے۔وہ کہتے ہیں: ہیں رکعت تر اور کے حضرت عمر طالٹنؤ کی بدعت ہے۔

اب ان کامبلغ علم دیکھیں کہ نبی علیہ السلام تو عمر ولائٹیئے کے ممل کوسنت کا نام دیں اور بیا انٹرنیٹ سے دین سیکھنے والا ان کے ممل کو بدعت کہتا ہے۔

﴿ فَمَا لِهِ وَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾

جہنم سے کیسے بیں؟

زید بن ارقم طالفی فرماتے ہیں:

قَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللَّهِ! بِمَ اتَّقِى النَّارَ؟

"اكك آدمى في بوجها: يا رسول الله من الله على الله

برع؟

**EX**(

كتنا بيارسوال يو حيما! ثو دى بوائن سوال كيا\_

((فَالَ:بِدُ مُوْعِ عَيْنَيْكَ، فَإِنَّ عَيْنًا بَكَتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَا تَمَسُّهَا النَّارُ ابَدًا

''نی علیہ السلام نے فرمایا: اپنی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے ذریعے۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ ہے آنسولکلتا ہے، اس آنکھ کوجہنم کی آگ چھوبھی نہیں سکے گی۔''

سبحان الله! کتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتایا گیا لیکن اگر آج ہماری آنکھوں کے چشمے خشک ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا الارم ہے۔خطرے کا نشان ہے۔اوراگر کوشش کے باوجود بھی آنکھوں سے آنسونہیں آتے تو

فَإِنَّهَا مِنْ آغُظَمِ الْمَصَائِبِ

'' بیظیم مصیبت ہے''

جب دل کی بجائے سینے میں سل ہوتو پھر آئھموں سے پچھ ہیں نکلا کرتا۔ بیدل کی سختی انسان کی آئھموں سے پچھ ہیں نکلا کرتا۔ بیدل کی سختی انسان کی آئھموں سے آنسوؤں کو نکلنے سے روک دیتی ہے۔اور جب سینوں میں دل ہوتا ہے تو پھر آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں۔

عبدالله بن عمر طافية فرمات بين كه بي عليه الصلاة والسلام في ارشا وفرمايا:
عين بنكث مِن خَشْية الله لا تمشها النّار أبدًا
د جبنم كي آك اس آ كه كوچوه بي بين عن جوالله كي خثيت كي بنابر روتي ہے۔ "
حسن بھرى مُشَيّد فرمات بين كه مجھ نبي عليه السلام كايفرمان ببنچا۔
مَامِنُ فَطُرية آحَبُ إلى اللّهِ مِنْ قَطْرية مِنْ دَم فِي سَبِيْلِ اللهِ،
وَقَطُورَة دَمُوعٍ قَطَرَتْ مِنْ عَيْنِ رَجُلٍ فِي جَوْفِ اللّهُلِ مِنْ خَشْية اللهِ مِنْ خَسْية اللهِ مِنْ خَشْية اللهِ مِنْ خَسْية اللهِ مِنْ خَسْمة اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

''الله کے راستے میں خون کا جو قطرہ بہتا ہے اس سے زیادہ کوئی قطرہ اللہ کو پہر میں کسی مومن بندے کی پہر میں کسی مومن بندے کی آخری پہر میں کسی مومن بندے کی آخری پہر میں کسی مومن بندے کی آئکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلا ہو، اللہ کووہ قطرہ بہت پہندہے۔''

## رونے والاایک ہجنشش سپ کی .....!!!

حضرت نضر رہائینۂ ایک صحابی ہیں۔وہ فر ماتے ہیں:

مَا إغْرَوْرَقَتْ عَيْنَا عَبُو مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ إِلّا حَرَّمَ اللّهُ جَسَدَهَا عَلَى النَّارِ فَإِنْ فَاضَتْ عَلَى خَدِّهِ لَمْ يَرْهَقُ وَجُهَةً قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً وَلَوْ أَنَّ عَبُدًا بَكَى فِي أُمَّةٍ مِنَ الْاُمَمِ لَآنُجٰى اللّهُ بِبُكَاءِ ذَلِكَ الْعَبُدِ وَلَوْ أَنَّ عَبُدًا بَكَى فِي أُمَّةٍ مِنَ الْالْمَمِ لَآنُجٰى اللّهُ بِبُكَاءِ ذَلِكَ الْعَبُدِ وَلَوْ أَنَّ عَبُدًا بَكَى فِي أُمَّةٍ مِنَ الْاُمَمِ لَآنُجٰى اللّهُ بِبُكَاءِ ذَلِكَ الْعَبُدِ وَلَوْ أَنَّ عَبُدًا بَكَى فِي أُمَّةٍ مِنَ الْاَمَعِ لَآنُجٰى اللّهُ وَزُنْ أَوْ ثَوَابُ إِلّا لَهُ وَزُنْ آوُ ثَوَابُ إِلّا لَهُ وَزُنْ آوُ ثَوَابُ إِلّا لَهُ وَزُنْ آوُ ثُوابُ إِلّا لَهُ وَزُنْ آوُ ثُوابُ إِلّا لَلهُ وَزُنْ آوُ ثُوابُ إِلّا لَهُ مَا يَا لَكُونَ النَّارِ وَمَا مِنْ عَمَلٍ إِلّا لَهُ وَزُنْ آوُ ثُوابُ إِلّا لَهُ وَزُنْ آوُ ثُوابُ إِلّا لَهُ مَا يُعْمُورًا مِنَ النَّارِ اللّهُ مُعَةً فَإِنَّهَا تُطْفِئَى بُحُورًا مِنَ النَّارِ

''جب کسی کی آنکھ ہے آنسواللہ کی خشیت کی وجہ سے نکلتا ہے تو آنسو کے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فر مادیتے ہیں۔اگروہ آنسواس کے رخسار کے اوپر بہہ پڑے تو ایسے چہرے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلیل و رسوانہیں فرما تمیں گے اور اگر کسی بڑی جماعت میں سے کوئی ایک بندہ روتا ہے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری جماعت کو جہنم کی آگ سے نجات عطافر ما دستے ہیں۔ (سجان اللہ اللہ تعالیٰ کتنے قد روان ہیں کہ اگر پوری جماعت میں سے ایک بندہ بھی روپڑتا ہے تو اس ایک کی برکت سے پاس ہیسنے والے بھی محروم نہیں رہتے ) ہم مل کا وزن ہوتا ہے اور ہم مل کا ثو اب ہوتا ہے ،سوائے انسان کے ندامت سے نکلے ہوئے آنسوئل کے زام سے نکلے ہوئے آنسوئل کے نہاں لیے کہ آنسوکی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے سے نکلے ہوئے آنسوئل کے ،اس لیے کہ آنسوکی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے سے نکلے ہوئے آنسوئل کے بیاں بیٹھے والے جہنم کی آگ کے سے نکلے ہوئے آنسوئل و بھیا دیتے ہیں۔''

#### المنظام المنظا

الله اكبر! آنسوكا ايك قطره جہنم كى آگ كے سمندروں كوبھى بجھاديتا ہے۔

3

#### ندامت کے آنسوؤں کاوزن:

حسن بصرى ميلية فرماتے ہيں:

بَلَغَنَا أَنَّ الْبَاكِي مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ لَا يَقُطُرُمِنَ دَمُوْعِهِ قَطُرَةٌ عَلَى اللّهِ لَا يَقُطُرُمِنَ دَمُوْعِهِ قَطُرَةٌ عَلَى الْآرْضِ حَتَى تُعْتَى رَقَبَتُهُ مِنَ النّارِ وَلَوْ أَنَّ بَاكِيّابَكَى فِي مَلَاءٍ مِنْ النّارِ وَلَوْ أَنَّ بَاكِيّابَكَى فِي مَلَاءٍ مِنْ مَلَاءٍ مِنْ مَلَاءٍ مِنْ النّادِ وَلَوْ أَنَّ بَاكِيّابَكَى فِي مَلَاءٍ مِنْ النّافِهُ وَلَيْسَ شَى إِلّا لَهُ وَزُنْ إِلّا الْبُكّاءُ فَانَّهُ لَا يُوذَنّ إِلّا الْبُكّاءُ فَانَّهُ لَا يُوذَنّ إِلّا الْبُكّاءُ فَانّهُ لَا يُوذَنّ أَنْ اللّهُ اللّهُ وَزُنْ إِلّا الْبُكّاءُ فَانّهُ لَا يُوذَنّ إِلّا الْبُكّاءُ فَانّهُ لَا يُوذَنّ إِلّا الْبُكّاءُ فَانّهُ لَا يُوذَنّ إِلَّا الْبُكَاءُ اللّهُ لَا يُوذَانُ إِلّا الْبُكَاءُ فَانّهُ لَا يُوذَانُ إِلّا الْبُكَاءُ اللّهُ لَا يُوذَانُ إِلّهُ اللّهُ لَا يُوذَانُ إِلّا الْبُكَاءُ لَا يُوذَانُ إِلّا الْبُكَاءُ وَانْ اللّهُ لَا يُوذَانُ إِلّهُ اللّهُ لَا يُوذَانُ إِلّهُ اللّهُ لَا يُوذَانُ إِلّهُ اللّهُ لَا يُوذَانُ إِلّهُ لَا يُولِي اللّهُ اللّهُ لَا يُؤْذِنُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ لَيْ اللّهِ لَا يُولُولُونَ اللّهُ اللّهُ لَا يُولُولُونَ اللّهُ اللّهُ لَا يُؤْذِنُ إِلّهُ لَا يُولُولُونَ اللّهُ اللّهُ لَا يُولُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ الْمُعَامِلُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

''یہ بات ہمیں پنجی ہے کہ جواللہ کی خشیت کی وجہ سے روتا ہے ،اس کے آنسوکا قطرہ زمین پرنہیں گرتا ،گر بید کہ اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ اور اگر کسی جماعت میں سے کوئی ایک بندہ بھی رویا تو اللہ اس ایک کے رونے کی وجہ سے سب پر رحم فرما دیتے ہیں۔ اور ہر چیز کا وزن ہوتا ہے ،سوائے گنہگار کے آنسوؤں کے ،کہ میزان کے اندر ان آنسوؤں کے وزن کو تو لا ہی نہیں جاسکتا۔'' چنا نچہ جبرئیل علیہ السلام فرماتے کہ ہم بندے وزن کو تو لا ہی نہیں جاسکتا۔'' چنا نچہ جبرئیل علیہ السلام فرماتے کہ ہم بندے کے ہم کی کوتو لئے ہیں سوائے گنہگار کے آنسوؤں کے ،کہ ان کو ہم میزان میں تول ہی نہیں سکتے۔ وہ میزان میں اسے بھاری ہوتے ہیں

# زیاده مننے کی ندمت:

حضرت عمر دالنيهُ فرمات ہيں:

خَرَجَ نَبِى اللَّهِ فَاتَ يَوْمِ مِنْ الْمَسْجِدِ فَإِذَا قَوْمٌ يَتَحَدَّثُونَ وَ يَصَحَدُّنُونَ وَ يَصَحَدُّ فُونَ وَ يَصَحَدُ فُونَ وَ يَصَحَدُ فُونَ وَ مَلْمَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ قَالَ: اكْثِرُ وُا ذِكْرَهَا ذِم اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ ا

آمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ تَعُلَمُونَ مَا آعُلَمُ لِصَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَ لَمُ الْمَا اَرَادَ الْحَضِرُ اَنْ يَفَارِقَ مُوْسَى قَالَ لَهُ عِظْنِى لَمُ كَثِيْرًا وَلَمَّا اَرَادَ الْحَضِرُ اَنْ يَفَارِقَ مُوْسَى قَالَ لَهُ عِظْنِى لَا تَمْشِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ ، وَلَا قَالَ يَا مُوسَى إِيَّاكَ وَاللِّجَاجَةَ وَلَا تَمْشِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ ، وَلَا تَصْحَكُ مِنْ غَيْرِ عُجُبٍ وَ لَا تُعَيِّرِ الْخَطَّائِينَ بِخَطَايَاهُمْ وَابْكِ تَصْحَكُ مِنْ غَيْرِ عُجُبٍ وَ لَا تُعَيِّرِ الْخَطَّائِينَ بِخَطَايَاهُمْ وَابْكِ عَلَى خَطِينَةِ مَنْ غَيْرِ عُجُبٍ وَ لَا تُعَيِّرِ الْخَطَّائِينَ بِخَطَايَاهُمْ وَابْكِ عَلَى خَطِينَةِ مَنْ عَيْرِ عُجُبٍ وَ لَا تُعَيِّرِ الْخَطَائِينَ بِخَطَايَاهُمْ وَابْكِ عَلَى خَطِينَةِ مَنْ عَيْرِ عُجُبٍ وَ لَا تُعَيِّرِ الْخَطِينَةِ وَقَالَ عَلَيْكِ مَا اللَّهُ وَالْمَا الْمُنْ الْمُومِ وَ مَنْ صَحِكَ لِغَنَاهُ بَكَى لِهُ وَمِهُ وَ مَنْ صَحِكَ لِغَنَاهُ بَكَى لِمَوْتِهِ لِلْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمَدِيلَةِ مَكَى لِهُ وَمِهُ وَ مَنْ صَحِكَ لِغَنَاهُ بَكَى لِمُورَةٍ وَ مَنْ صَحِكَ لِعَنَاهُ بَكَى لِمَوْتِهِ لِلْمُ اللَّهُ وَمَا مَنْ صَحِكَ لِحَيَاتِهِ بَكَى لِمَوْتِهِ لَا مُنْ اللَّهُ مِلِي اللَّهُ الْمُعَالِقِهُ وَ مَنْ صَحِكَ لِحَيَاتِهِ بَكَى لِمَوْتِهِ مِنْ صَحِكَ لِحَيَاتِهِ بَكَى لِمَوْتِهِ اللْعَلَيْهِ وَمَا لَا مُولِيلُهُ وَالْمُولِةِ وَالْمَاهُ وَالْمُولِةُ وَلَا الْمُعَالَةُ مَا الْعَلَامِ وَالْمَالُولُولِ الْمُلْعِلَةُ وَلَا الْعَلَى الْمُؤْتِهُ وَاللَّهُ الْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَلَا الْمُعْتَلِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَلَهُ الْمُؤْتِهُ وَلَا الْمُؤْتِهُ وَلَا اللْمُعُولُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَلَا الْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَلِي الْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتُولُ وَالِمُولِ وَالْ

''ایک دن نبی علیہ السلام مسجد سے باہرتشریف لائے۔ پچھ لوگ آپس میں باتیں کررہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ ملائلی نے ان کوسلام کیا۔ پھرنی علیہ السلام نے فرمایا: لذتوں کوتوڑنے والی چیز (لیعنی موت) کو کثرت سے یا د کیا کرو۔ پھرایک دن اور بھی ایبا ہی ہوا۔اس وقت بھی لوگ ہنس رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فر مایا:خبر دار!اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے،اگرتم وہ جان لیتے جومیں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور تھوڑ اہنتے۔ (پھرنبی علیہ السلام منے آ مے بھی ہات بتائی۔ارشادفر مایا)جب خضر ملائم نے موی ملائم سے جدا ہونے کا فیصلہ کیا تو موی ملائم نے کہا: مجھے کوئی تصبحت کر دیجیے۔خصر ملائلانے نے فر مایا: اے موسیٰ! تم جھڑے سے بچو، بغیر حاجت کے مت چلو، تعجب کے بغیر مت ہنسو (البتہ کوئی بہت تعجب کی بات ہو اور بے اختیار بنسی آجائے تو اور بات ہے)اورتم خطا کاروں اور گنہگاروں کو عار نہ دلاؤ کہتم نے بیہ بیرکرتوت کیے ہیں۔اور اسيخ گنامول پرروسيخ-اورنبي عليه السلام نے فرمايا: زيادہ بنسنا ول كرمرده كرويتا - پرنى عليه السلام نے بہت بى قابل غور بات ارشادفر مائى۔

فرمايا:

🖈 جوا بی جوانی پر ہنے گا اس کواپنے بردھا ہے پیرونا پڑے گا،

🖈 جوایی غنا(مالداری) پر بنے گااس کوایے فقر کے اوپر رونا پڑھے گا، اور

🖈 جوایی زندگی پر بنسے گا،اس کواپنی موت کے او پررونا پڑے گا۔

# تین آنکھیں قیامت کے دن نہیں روئیں گی:

نى عليه السلام نے ارشاد فرمايا:

" تین آنکھیں الی ہیں جو قیامت کے دن نہیں روئیں گی (باتی ہرآنکھ کورونا پڑے گا)۔ایک، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی ہو۔ دوسری، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی ہو۔ دوسری، وہ آنکھ جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک گئی ہو(لیعنی غیرمحرم کو دیکھنے سے رک ہو)۔تیسری وہ آنکھ جواللہ کے راستے میں رات کو جاگی ہو،"

# قساوت ِ قلبی کے تین اسباب: `

اور کہا گیاہے:

'' تنین چیزیں دل کوسخت کرتی ہیں: بغیر تعجب کے ہنستا، بغیر بھوک کے کھا نا اور بغیر ضرورت کے ہا تنیں کرنا۔''

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں پراللہ کے سامنے روئیں ، تنہائیوں کے اندر ، تہجد کے اور اندھیروں میں اللہ کے حضور گڑگڑائیں اور سسکیاں لے لے کے فریاد کریں ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوجائے۔

## الله والے کی تصیحت کا اثر:

ایک مرتبہ حسن بھری میں ایک ایسے نوجوان کے پاس سے گزرے جوہنس رہا تھا۔ انہوں نے اس کود کھے کرفر مایا: يَا بُنَىَّ هَلُ جَزُّتَ عَلَى الصِّرَاطِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: هَلُ تَبَيَّنَ لَكَ إِنَّكَ تَصِيُّرُ إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: لَا قَالَ فَفِيْمَ الضِّحُك؟ فَمَا رُوًى الشَّابُ ضَاحِكًا بَعُدَ ذَٰلِكَ الشَّابُ ضَاحِكًا بَعُدَ ذَٰلِكَ

''اے بیٹے! کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ پھرفر مایا: کیا تخصے اس بات کا پہتہ چل گیا ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ اس نے کہا: نہیں ۔ تو پھر فر مایا: پھر میہ بنسنا کس بات کی وجہ سے ہے؟ (بیہ اللہ والے کی تقییحت تھی ، اس نے اپنا اثر دکھایا) کہتے ہیں: اس کے بعد وہ نوجوان اپنی پوری زندگی میں ہنستا نظر نہیں آیا۔''

اللہ اکبر!اں نو جوان کے دل میں ایک غم آگیا کہ مجھے بھی تو بل صراط ہے گزر نا ہے، ابھی تو قیامت کے دن کا فیصلہ ہونا ہے۔ جب سے ہات دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان کی ہنسی ختم ہوجاتی ہے۔ پھر خم دل کے اوپر غالب آ جا تا ہے۔

### اخلاص سے رونے والے ایسے تھے:

ہمارے اکابر اللہ کی رضا کے لیے روتے تھے اور اپنے رونے کو دوسروں سے چھپایا کرتے تھے۔ پہتہ ہی نہیں چلنے ویتے تھے کہ کوئی رور ہاہے یا نہیں مجمر بن واسح کہتے ہیں:

''میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ آ دمی کا اور اس کی بیوی کا سرایک تیکے کے اوپر ہوتا تھا (دونوں لیٹے ہوئے ہوتے تھے) اس شخص کے آ نسو اس کی رخساروں پر بہدر ہے ہوتے تھے کیکن اس کی بیوی کو پتہ ہی نہیں چاتا تھا (نہ آواز نہ کوئی حرکت، بس ول میں غم ہے اور آ نسوگر رہے ہیں ،اس کو کہتے ہیں اخلاص کا رونا)۔فرماتے ہیں: میں نے ایسے بند ہے بھی دیکھے کہ ان میں سے اخلاص کا رونا)۔فرماتے ہیں: میں نے ایسے بند ہے بھی دیکھے کہ ان میں سے

ایک نماز کی صف میں کھڑا ہوتا تھا،اس کے آنسورخساروں پر بہدرہ ہوتے تھے اور ساتھ والے نمازی کو پیتہ بھی نہیں چلتا تھا (کہ بیرور ہاہے یانہیں رو رہا)۔''

# نما زکسوف میں نبی رحمت ملائلیا کم گریپروزاری:

عبدالله بن عمر والليئة فرمات بين:

دوسری رکعت سے لیے کھڑے میں سورج گربن لگ گیا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوگئے۔ پھر صحابہ رخی آئی ہمی ساتھ کھڑے ہوگئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے لمبا قیام کیا۔ پھر رکوع کیا تو وہ بھی لمبارکوع کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے سرا تھا یا بہدہ کیا اور لمباسجدہ کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے سرا تھا یا اور جلسہ کیا ، لمبا جلسہ۔ پھر دوسرا لمباسجدہ کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے سرا تھا یا اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بھی قیام ، رکوع ، سجدہ اور جلسہ کیا۔ پھر نبی علیہ السلام

رونے لگے۔اورروتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ! آپ نے وعدہ وعدہ خبیں فرمایا ہوا ،اور میں تو ابھی ان کے اندر موجود ہوں ۔ آپ نے وعدہ خبیں فرمایا ہوا اور ہم استغفار بھی کرد ہے ہیں۔''

قرآن مجید کی بیآیت ہے۔اللہ تعالی ارشاد فراماتے ہیں:

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَلِّبَهُمْ وَ آنْتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَلِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغُفِرُون ﴾ (الانفال:٣٣)

''اے میرے بیارے حبیب مُلَّالِیُمُ جب تک آپ ان میں ہیں ہم ان کو عذاب ہیں دیں محاص وقت تک عذاب ہیں دیں محے اور جب تک بیاستغفار کرتے رہیں محے اس وقت تک مجمی عذاب ہیں دیں محے''

الله کے حبیب مظافیۃ اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ اے پروردگارِ
عالم! آپ نے وعدہ نہیں فرمایا، حالانکہ میں ان میں موجود ہوں۔ آپ نے وعدہ نہیں
فرمایا کہ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے آپ ہمیں عذاب نہیں دیں گے۔
فرمایا کہ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے آپ ہمیں عذاب نہیں دیں گے۔
دیکھیے! اللہ کے بیارے حبیب ملی فی کے اس می ایت کود کھے کراللہ رب
العزت کے عذاب سے کتنا خوف کھاتے ہے۔

# نبی رحمت منافظیم بھی رو بڑے:

ابوہریرہ کے میں:

لَمَّانَزَلَتُ ﴿ اَفَمِنُ هَذَا الْحِدِيْثِ تَعُجَبُونَ وَ تَضَحَكُونِ وَ لَمَّ الْمَعُكُونِ وَ لَاتَبُكُونَ ﴾ بَكَى اَصْحَابُ الصَّفَةِ حَتَّى جَرَتُ دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ فَلَكَيْنَا بِنُكَائِهِ: خُدُودِهِمْ فَلَكَيْنَا بِنُكَائِهِ: فَقَالَ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مُصِرٌّ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ لَمْ تَلْنِبُوْا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يَذُنِبُوْنَ فَيَغُفِرُلَهُمْ

''جب قرآن مجیدی بیآیت نازل ہوئی ﴿ اَفَیمِنْ هٰذَا الْمِحِدِیْتِ تَعْجُبُونَ وَ تَصْبَحُونِ وَ لَا تَبْكُونَ ﴾ تواصحاب صفداس آیت کوئ کررو پڑے حتی کران کے آنسوان کے رضاروں پر بہنے گئے۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کوروتے سنا تو اللہ کے نبی طالیق کی ساتھ رو پڑے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا: اس بندے کوجہنم میں نہیں ڈالا جائے گا جواللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے گا۔ اور جو بندہ اپنے گناہ پر بار بار اصرار کرے گا، ایسے اصرار کرنے والے کو جنت نہیں بھیجا جائے گا۔ اور اگر گناہ نہیں کرو مے تو اللہ اسرار کرنے والے کو جنت نہیں بھیجا جائے گا۔ اور اگر گناہ نہیں کرو مے تو اللہ السی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ سے استغفار کرے گی'۔

### رونے کے تین اسباب:

رونا کیسے آتا ہے؟ ..... بیہ بات بھی من کیجیے تا کہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمیں بھی وہ نعمت حاصل ہوجائے جس سے ہماری آئکھیں بھی نم ہوجا کیں۔علمانے اس کی تنین وجو ہات کھی ہیں۔

⊙....وه فرماتے ہیں:

إِذَا قَلَتُ خَطَايَاهُ سَرَعَتُ دَمْعَتُهُ "جب گناه كم موتے بين تو آ نسوجلدى نكلے بين"

گناہوں نے آنسوؤں کے راستے کو بلاک کیا ہوتا ہے۔اور جب راستے میں کوئی کچرا پھنسا ہوا ہونو پھر چیز نہیں آتی۔ یہ گناہوں کا کچرا راستے میں پھنسا ہوتا ہے جس کی وجہ ہے آنسونہیں نکلتے۔نچوڑنے سے بھی نہیں نکلتے۔اگر بندہ کوشش کرے کہ میں آنکھوں کو نچوڑ لوں تو پھر بھی نہیں نکلتے۔ ہاں! وہی بندہ اگر سچی تو بہ کر لے اور گناہوں کی وہ ظلمت ختم ہو جائے تو خو دبخو دآ نسور واں ہو جاتے ہیں۔

⊙ ..... پھر دوسراسبب بیان کرتے ہیں:

مَنُ ٱكُثَرَ لِلَّهِ الصِّدْقَ نَدَيَتُ عَيْنَاهُ

"جودل میں نبیت کا سچا ہواس کی بھی آئکھیں بہہ رزتی ہیں۔"

جو بندہ نبیت کاسچا ہو، یعنی اس کی نبیت خالص ہوتو اس کی وجہ ہے بھی اس کورونا

آجاتا ہے۔

؈ ۔۔۔۔ تیسراسب کیا ہے؟ فرمایا:

إِذَا قَرِحَ الْقَلْبُ نَدِيَتُ عَيْنَانِ

''جب دل مغموم ہوتا ہے تو پھر آنکھوں سے خود بخو دآنسوآ جاتے ہیں۔'' تو آخرت کے ثم کواپنے دلول پرسوار کر لیجیے، تا کہاسی دنیا میں ہماری آنکھوں سے آنسونکلیں اور ہماری خطا کیں ادھر ہی صاف ہو جا کیں ۔ جی ہاں! یہ خطا کیں ہمی ڈ بلیٹ ہو جاتی ہیں۔ایک ایک آنسو پچھلے سب گنا ہوں کوڈ بلیٹ کر دیتا ہے۔

رونے کے بارے میں علماکے اقوال:

اب اس سلسلے میں علما کے اقوال بھی من کیجے۔

⊙ ....حضرت ابو بكرصديق طاطيئ نے فر مايا:

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَبْكَى فَلْيَبْكِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَلْيَتَبَاكِ
د مَمْ مِن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَبْكَى فَلْيَبْكِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَلْيَتَبَاكِ
د مَمْ مِن سے جوروسكائے ہے وہ روئے اور جورونہیں سكتا وہ روئے والی صورت
بنالے "

موسكتا ہے اللہ تعالی اس بہروپ کوہی قبول فرمالیں۔اللہ کوروتا اتنا پسندتو ہے نا۔

....ابن عمر رہائی قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے:
 ﴿ يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾ (المطفقين: ٢)
 " وہ دن جب انسان جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔"

''وہ دن جب انسان جہا توں کے پرورد کار کے سامنے گفتر ہے ہوں ہے۔ تورونے لگ گئے جتی کے غش کھا کر گر گئے اوران کی قرات وہیں پرموقوف ہو گئی اور آ گے قرآن پڑھ ہی نہ سکے۔

صسحضرت عثمان غنی دانش کے ایک غلام کا نام'' ہانی'' تھا۔اس نے ویکھا کہ حضرت عثمان دانش جنت اور جہنم کے تذکر ہے ہے اتنائبیں روتے تھے لیکن قبر کود کھے کر بہت روتے تھے۔اس بات کووئی غلام بیان کرتے ہیں:

''عثان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو رونا شروع کر دیے حتی کہ اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے۔ان سے پوچھا گیا: جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ عثمان دائٹی نے جواب دیا: نبی علیہ السلام نے ارشاو فرمایا: قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر قبر کا معاملہ آسان ہوگا تو اس کے بعد آنے والا معاملہ اور بھی آسان ہوگا اور اگر قبر سے نجات نہ فی تو اس کے بعد آنے والا معاملہ اور بھی تخت ہوگا۔عثمان دائٹی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیافرمایا: میں نے قبر سے زیادہ مشکل اور فضیحت والا کوئی دوسرا منظر نہیں دیکھا۔''

کتنے لوگ ایسے ہوں سے کہ جوقبر میں جا ئیں سے تو اللہ تعالیٰ ان کی گت بنا ئیں مے۔

ایک مرتبه عبدالله بن مسعود طالعی نے ایک آ دمی کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا:
 لیک سیحات بیئے تک و اہلی مین فی شیح بحیطی تیت کی و شیخت لیسانک

''گھر میں رہو،اپنی خطا وُں کو یا دکر کے رووُ اورا پنی زبان کو بندر کھو۔''

ابوسلیمان دارانی اُوکیسلیمحدث بیں۔ وہ فرماتے بیں:
 عود و اعینکم البیکاء و قلوبگم التفکر
 "این آنکھوں کورونے کا عادی بناؤاور دلوں کوسوینے کا عادی بناؤ۔"

#### علامات محزون:

سری مقطی عمید فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل پرغم طاری ہوتا ہےاور وہ محزون ہوتا ہے اس کی کچھ علامات ہیں ۔فرماتے ہیں:

- 🛈 ----- أَلْحُوْدُنُ الْكَازِمُ -اس كے دل كے اوپر حزن غالب ہوتا ہے ـ
  - النهر العَالِبُ-اس كاورِغَم غالب موتاب\_
- 🕝 ..... أَلْخُشْيةَ الْمُقْلِقَةُ السي خشيت موتى ہے جواس كے دل كوبے قرار ركھتى ہے۔
  - المنتخفرة البكاء و و كثرت كے ساتھ روتا ہے۔
- ۞ ··· الكَتَّحَسُرُّعُ فِسى اللَّيْسِل وَ النَّهَادِرون اوررات كاندروه الله كحضور گُرُگرُ اتا ہے۔
- ۞ -----أَلْهَدُبُ مِنْ مَوَاطِنِ الرَّاحَةِ ـ راحت كے مقامات ہے وہ اپنے آپ كودور ركھتا ہے ـ
  - ﴾ .....وَوَجَلَ الْقُلُبِ اوراس كا دل ہر وفتت گر گر اتار ہتا ہے۔ كيوں؟ اس ليے كہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں كو جانتا ہے۔

ایک ہی جملے میں نوجوان کی اصلاح:

يبى سرى مقطى عميلية فرمات بين:

میں نے ایک دفعہ وعظ کیا اور اس میں میں نے ایک فقرہ بولا:

### عَجَبًا لِضَعِيْفٍ يَعْصِىٰ قَوِيًّا

'' تعجب ہےاس کمزور پر جوقوی کی نافر مانی کرتا ہے۔''

سے بیں کہ بین کرایک نوجوان کھڑا ہو گیا۔اس کالباس بڑا فاخرانہ اورامیرانہ تھا۔اس کےعلادہ اس کے مماتھ حثم وخدام بھی تتھے۔وہ اٹھااور چلا گیا۔

اگے دن میں بیٹا تھا کہ وہ میرے پاس اکیلا آیا۔اس دن اس کے نوکر چاکر خبیل تھے۔سادہ سا سفیدلباس بہنا ہوا تھا۔وہ مجھ سے آکر پوچھنے لگا:کل آپ نے ایک بات کہی تھی۔میں نے کہا:ہال۔ پوچھنے لگا:اس کا معنیٰ کیا ہے؟ میں نے کہا:دیکھو!اللہ سے قوی کوئی ہے نہیں اور بندے سے ضعیف بھی کوئی نہیں۔ لہذا تعجب کہا:دیکھو!اللہ سے قوی کوئی ہے نہیں اور بندے سے ضعیف بھی کوئی نہیں۔ لہذا تعجب ہے اس بندے پر جواللہ کی نافر مانی کرتا ہے۔اگر اللہ تعالیٰ اس نافر مانی پرسزاو سے کا فیصلہ فرمالیں تو بندے کا کہا ہے گا۔

فرماتے ہیں کہ جب اس نے میری بات سی تو اس کی آنکھوں میں ہے آنسو آگئے اور کہنے لگا: آج کے بعد میں اپنی زندگی کا رخ بدلتا ہوں اور میں اپنے اس قوی یرور دگار کی بھی نافر مانی نہیں کروں گا۔

# پروردگارِ عالم كاشكوه....!!!

عطا مِنْ اللهُ فرمات بين كما لله تعالى نے فرمایا:

''میرے بندوں سے کہددو کہتم ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہوجس سے مخلوق دیکھتی ہے اور اس دروازے کو بندنہیں کرتے جس سے میں پرور دگار دیکھتا ہوں۔کیاا پی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کائم مجھے ہجھتے بردی''

اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں پرنظر رکھیں اور قیامت کے دن کوسو چا کریں جس میں سے ابھی ہمیں گزرتا ہے۔ پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے ۔ اکابر کیوں اتنا رویا کرتے تھے؟ اخلاق الصالحین میں لکھا ہے: ہمارے بعض بزرگ را توں کواتنا رویتے تھے کہ جس جگہ پران کے آنسوگرتے تھے اس جگہ پرگھاس اگ آیا کرتی تھی۔اللّٰدا کبر!

#### رونے کا ایک عجیب سبب:

ایک آ دمی بہت روتا تھا۔اس سے پوچھا :بھئی!تم اتنا کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہنےلگا:

'' مجھے یہ بات سوچ کررونا آتا ہے کہ میں نے جب گناہ کیا تو میں نے اپنے گناہ پر گواہ اس پروردگارکو بنایا جو مجھے سزاد ہے پر قدرت رکھتا ہے۔اللہ نے سزاکو قیامت کے دن تک مؤ خرکر دیا اور مجھے قیامت تک مہلت دے دی کہتم نے اگر رودھو کے منانا ہوتو منالو۔اللہ کی شم!اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ دو باتوں میں سے تو کس بات کو اختیار کرتا ہے،ساری مخلوق کے سامنے تیرا حساب کریں اور پھر سمجھے جنت میں بھیج دیں یا تجھے کہا جائے کہتو مٹی ہوجا،تو میں قیامت کے دن مٹی ہوجا،تو میں قیامت کے دن مٹی ہوجا،تو

یعن میں نہیں جا ہوں گا کہ میرانامہ اعمال ساری مخلوق کے سامنے کھولا جائے۔
اب اس بات کوآپ ذرایوں سوچیے کہ اگر قیامت کے دن
..... باپ کانا مہ اعمال اولا د کے سامنے کھولا جائے
..... ماں کانا مہ اعمال بچوں کے سامنے کھولا جائے
..... ماں کانا مہ اعمال بچوں کے سامنے کھولا جائے
..... ماں گانا مہ اعمال استاد کے سامنے کھولا جائے

..... پیرکا نامه اعمال مریدوں کے سامنے کھولا جائے

..... بروں کا نامہ اعمال جھوٹوں کے سامنے کھولا جائے

تو کیا قیامت کے دن ہم اس بات پر آ ماوہ ہوجا کیں سے کہسب کے سامنے

حساب کھولا جائے؟ دل کیا ہے گا؟ ہیوی کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ میرا نامہ اعمال میرے خاوند کے سامنے کھولا جائے۔ وہ کہے گی: یااللہ! میں خود ہی جہنم میں چلی جاتی ہول ،میرا نامہ اعمال نہ کھولنا، کیونکہ میں ذلت برداشت نہیں کرسکتے ۔ اگر ہم واقعی اس دن کی ذلت برداشت نہیں کرسکتے تو پھر آج وقت ہے، اپنی خطاوس پرنادم و شرمندہ ہوکراللہ کے حضور روئیں اور ان خطاوس کواپنے نامہ اعمال سے بخشوا کرمٹوا کیس۔ آج یہ گناہ آسانی کے ساتھ ڈیلیٹ ہوسکتے ہیں گراس کے لیے اس میں احساس ندامت کا ہونا ضروری ہے۔

### دل ملا دینے والی ایک روایت:

قیامت کے دن ذلت ورسوائی کیسے ہوگی؟ اس سلسلے میں بھی ذراحدیث مبارکہ سن کیجے۔ اس حدیث پاک کو ابن جوزی بڑے میں مقت عالم نے بھی بیان کیا۔ وہ روایت حدیث کے معاطم میں بڑے تاط ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں بیہ بات کھی ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا:

''نی علیہ السلام فرماتے ہیں: مجھے جبرئیل علیہ السلام نے قیامت کے دن کی ہولنا کیوں سے اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا کہ میں رونے لگ گیا۔ میں نے کہا: اے میرے دوست جبرئیل: کیا اللہ رب العزت نے میرے اگلے اور پھچلے گنا ہوں کومعاف نہیں کر دیا؟ یہ بات من کر جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا: اے محم مُناظِیم ہے اور کیمیں گے کہ دیا: اے محم مُناظِیم ہے اور کیمیں گے کہ آپ قیامت کی مغفرت کو بھول جا کیں گے۔ نبی علیہ السلام یہ بات من کراتنا روئے کہ آپ مانظیم ہے است می مبارک ریش پر بہنے گے۔'' اللہ اکبر!

پیالٹد کے حبیب ملائیڈ کا معاملہ ہے۔

الله كى خفيه تدبير ہے بيچنے كى اتنى فكر ....!!!

طہارت القلوب میں میربات لکھی ہے:

لَمَّا مَكَرَ بِإِبْلِيْسَ لَعَنَهُ اللَّهُ طَفِقَ جِبُرَائِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ يَبْكِيَانِ

'' جب اہلیس لعنت اللہ کو اللہ نے اپنے در بار سے دھتکار دیا تو جبرائیل علیہ '

السلام اورميكا ئيل عليه السلام في رونا شروع كرديا-"

دھتکاراتو اہلیس کوجار ہاہے اور روناانہوں نے شروع کر دیا۔

فَاوُحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَا مَا لَكُمَا تَبُكِيَانِ

''اللّٰد تعالیٰ نے ان سے بوچھا بتم دونوں کیوں روتے ہو؟''

قَالَا: يَارَبِّ مَانَا مَنُ مَكُرَكَ

'' وونوں نے کہا:اےاللہ!ہم آپ کی اس خفیہ تدبیر سے امن میں نہیں ہیں'' یعنی اس ابلیس نے بھی تو ہزاروں سال عبادت کی تھی نااور ہزاروں سال ک عبادت کرنے کے بعد پھر کیا تدبیر ظاہر ہوئی کہ اس کو دھتاکار دیا گیا،لہٰذااے اللہ!ہم مجمی آپ کی خفیہ تدبیر سے امن میں نہیں ہیں۔جب انہوں نے بیکہا تو سریر سابط و سریں ہے وہ سرسوں کا رہٹے و

فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَكَذَا كُونَا لَا تَأْمَنَّا مَكْرِي

''اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ایسے ہی ہونا چاہیے، تہمیں میری تدبیر سے بھی امن میں نہیں ہونا چاہیے۔''

یعنی تمہارے اوپر میراخوف رہنا جا ہیں۔ میں جب جا ہوں ،جس کا حشر جیسا جا ہوں کردوں۔میرے دوستو!اگر ان کے ساتھ بیہ معاملہ ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟

### جبرتيل عَلِيَّلِا كالضطراب:

ایک دفعہ جبرائیل ملیم نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے۔اس وقت جبرائیل میلئم کانپ رہے تھے۔رور ہے تھے۔غلان کعبہ کے پاس گئے اور پھرا سے پکڑ کرانہوں نے دعا ما گگی:

الهي و سَيّدِي لاتُغَيّرُ اِسْمِي وَ لَا تُبَدِّلُ جَسْمِي ''میرےاللہ!میرےسردار!میرے نام کونہ بدلتاا درمیرےجسم کونہ بدلنا'' نبی علیہ السلام نے یو چھا: جرئیل! آج آپ نے بیا کیا دعا مانگی؟ جواب میں جبرائيل ملائد كنے لگے:

''اے اللہ کے نبی منگائی کی اجب ہے ہم نے شیطان کو دھتکارے ہوئے دیکھا ہے اس وقت سے ول پر اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف ہے کہ میں بیرد عا مانگاتا ہوں: اےانٹد! شیطان کا نام عزازیل تھااور آج اے ابلیس کہتے ہیں،اےاللہ! تو نے اس کا نام بدل دیا۔ پھرا ہے اطاعت اور فر ما نبر دار لوگوں کے زمرے ے نکال کراہے نافر مانوں کے زمرے میں شامل کردیا۔ (لہذااب میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ )اےاللہ! میرا نام نہ بدلنا اور میرےجسم کوفر ما نبر داروں کے زمرے سے نکال کرکہیں نافر مانوں میں شامل نہ کر دینا۔'' ہم بھی اللہ رب العزت ہے دعا مائلیں: اے کریم آتا! آپ کا در پکڑا ہے، آپ

مهربانی فرما دیجیے، جاری حاضری کوقبول کر کیجے۔

سيده عا كشهصد يقه رئيعها كالضطراب:

یہ وہ عم تھا جوصحا یہ زیافتنی کو بھی ہروفت لگار ہتا تھا۔مثال کے طور پرام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ والفی جن کو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جنت میں بیوی ہونے کی خوشخبری مل چکی تھی ، وہ رات کو تہجد پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچتی تھیں :

﴿ وَ بَدَالَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (الزمر: ٣٤) ''اوران كوالله كى طرف ہے ايبا معامله پيش آئے گا جس كا وہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے۔''

تواس آیت پررویا کرتی تھیں۔ساری ساری رات بی آیت پڑھتی رہتی تھیں۔ ذرا ہم بھی سوچیں کہ جوہم نے بھی سوچا بھی نہیں ہوگا ،اگر ہمارے ساتھ قیامت کے دن ایسامعاملہ پیش آگیا تو پھرہمارا کیا ہے گا۔

### حضرت عمر طالته كالضطراب:

صحابہ ٹنیائٹٹٹم جب قرآن پڑھتے تھے تو جوآ بیتیں کفار کے بارے میں ہوتی تھیں وہ اپنے اوپر چسپاں کر کے رویا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر ڈلاٹٹٹؤ کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی۔

﴿ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾ ﴿ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾

ہیآ یت اگر چہ کفار کے بارے میں ہے، کیکن اسے من کرعمر طالفۂ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔

> سن کسی نے پوچھا: امیر المومنین! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ فر مایا: ''کیا پیتہ! کل کہیں عمر کو بھی یہی نہ کہہ دیا جائے!!!''

> > قیامت کے دن انسانوں کی اسکینگ:

کل تیامت کا دن ہوگا۔ہمارے سر پر گناہوں ۔کہ انبار ہوں گے۔وہاں اللہ

کے سامنے کھڑا ہوتا پڑے گا۔ ایک ایک کواللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ جیسے ایئر پورٹ پر
ایک ایک کومشین کے ذریعہ سے اسکین کرتے ہیں ،اللہ تعالیٰ بھی ای طرح ایک ایک
بندے کے دل کو اسکین کریں گے۔ کتنے خوش نصیب ہو گے جو وہاں سے بحفاظت
گزرجا کیں گے اور ان کو جنت کا دروازہ دکھا ویا جائے گا۔لیکن پچھا ہے بھی ہوں
گے جوگزرنے لگیں گے توان کے بارے میں کہد یا جائے گا۔

﴿ وَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ (الصفت: ٢٣) "ان کوروک لیجیے، ہم نے ان کاٹرائل لینا ہے" بیصوفی صاحب ہیں، اوپر سے تبیح، اندر سے میاں کسی ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾

'' انہیں روک لیجیے، ہم نے ان کی تفتیش کرنی ہے۔''

سوچے اگریمی حکم ہمارے بارے میں ہوگیا تو ہمارا کیا ہے گا؟ کہیں گے:

.....ان حاجی صاحب کوبھنی روک لو**،** 

....اس طالب علم کوبھی روک لو،

....اس عالم کوچھی روک لوء

شکل کیا بنائی ہوئی تھی ،اصل کچھ اور تھا، آج دور نگی سامنے آگئی، ہماری مشین نے ان کے دل کواسکین کرلیا۔

....ان کے دل میں محبت نہیں

....ان کے دل پرشہوت غالب رہتی تھی -

....شيطانيت غالب رہتی تھی

.....گندے خیالات غالب رہتے <u>تھے</u>

روک لو ان کو ،ہم ذرا ان سے پوچیس کے بعتیں ہم نے دی تھیں ،ہماری

عباوت میں دل نہیں لگتا تھا ہم کیسی زندگی گزار کے آئے۔

" "وَقِفُوْهُمْ" " روك لوان كو النَّهُمْ مَسْتُولُوْن " بهم نے ان سے سوال كرنا "،

میرے دوستو! آج وفت ہے۔ہم آج اپنے گناہوں پررولیں ،تا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کومعاف کردے۔

### ایک انو کھا سفارشی:

حدیث مبارکہ میں ہے۔۔۔۔۔ ذمہ داری ہے عرض کر رہا ہوں۔۔۔۔اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جہنمیوں کوجہنم میں ڈالیں گے تو کئی لوگوں کوتو شفاعت کی وجہ سے نکال لیا جائے گا۔انبیا شفاعت کریں گے،علما کریں گے،شہدا کریں گے،جنتی کریں گے۔جتی کہ کوئی شفاعت کرنے والا باتی نہیں رہےگا۔

ایک جہنمی ایسا ہوگا جس کی پکوں کا بال اللہ کے حضور سفارش کرے گا۔ کہے گا۔

یا اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ بید دنیا میں آپ کی محبت میں اور آپ کے خوف کی وجہ سے ایک محبت میں اور آپ کے خوف کی وجہ سے ایک محبوثا سا آنسونکلا تھا جس کی وجہ سے ایک مجھوٹا سا آنسونکلا تھا جس کی وجہ سے میں تر ہوگیا تھا۔ اللہ سے میں تر ہوگیا تھا۔ اللہ تعمل تر ہوگیا تھا۔ اللہ تعمل کو فرمائیں گے: جبرائیل! ندا دے دو کہ پکول کے ایک بال تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کوفر مائیں گے: جبرائیل! ندا دے دو کہ پکول کے ایک بال کی گواہی کی وجہ سے ہم نے اس جبنمی کو بھی جہنم سے نکال لیا۔

# آج گناموں بررولیں:

میرے دوستو!جب قیامت کے دن بیہ معاملہ ہوگا تو آج آسان کا م ہے،ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہروئیں ،اپنی خطاؤں پیروئیں اورآئندہ کچی زندگی گزارنے کی دل میں نیت کرلیں۔اسی لیے کسی نے کہا ۔ بَكَيْتُ عَلَى اللَّانُوْبِ لِعَظْمِ جُرْمِیُ
وَ حَقَّ لِكُلِّ مَنْ يَّغْصِى الْبُكَاءِ
فَلَوْ كَانَ الْبُكَاءُ يَوَدُهَمِّىُ
فَلَوْ كَانَ الْبُكَاءُ يَوَدُهَمِّىُ
لَاسْعَدَتِ اللَّمُوْعَ مَعًا دِمَاءُ

الله رب العزت جمیں اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی توفیق عطافر مائے اور الله اس کو قبول بھی فر مالے کہیں کل قیامت کے دن بیدیا کے آنسونہ بناویے جا کمیں۔ کہنے والے نے کیا ہی اچھی بات کہی :

> جیبردا لطف ہے روون اندر اوہ وچ بیان نہ آوے رونا دل دی میل اتارے نالے رتھڑے یار مناوے یادِ خدا وچ روون والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے

اللہ! ہم پر مہر بانی فرمادے۔ ہم قیامت کے دن کی ذلت کو برداشت نہیں کر سے ، دوبندول کے سامنے کی ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن آپ کے عبیب مالینی کے سامنے کی ذلت کیے برداشت ہوگی۔ اے اللہ! ہماری ان خطاوَل کومعاف ف دیجیے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندول میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ! ان دلول کو بھی نرم بنا دیجیے تا کہ ان آ تھول سے بھی ندامت کے آنسو بہنے آسان ہو جا کمیں۔ (آمین ثم آمین)

وَ آخِرُ دَعُوا نَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ





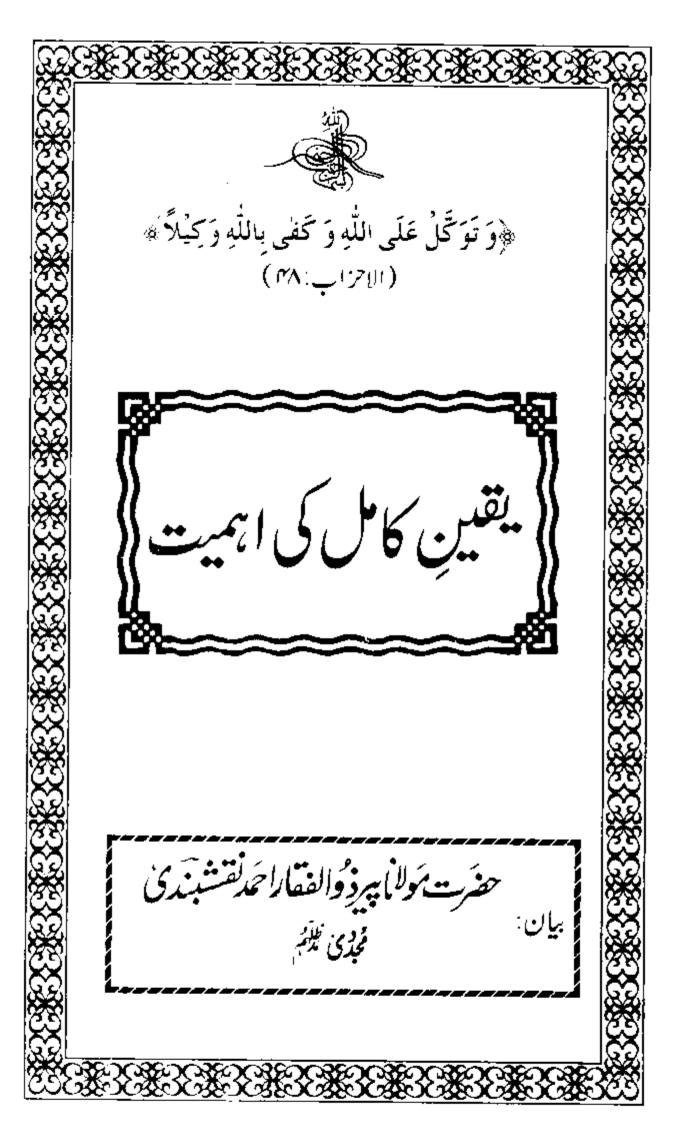



#### 

# يقبين كامل كى اہميت

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الذِّكُرُو اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا . وَ يُسَبِّحُونُهُ بُكْرَةً وَ اَصِيْلًا ﴾ (الاحزاب:٣١٨)

﴿ وَ تَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ وَ كَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴾ (الاحزاب: ٣٨) قَالَ اللّهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ آخَرُ ﴿ وَ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (الطلاق: ٣)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ٥ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِلْمِيْنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّم

## سعتِ اللي اور قدرتِ اللي :

الله رب العزت نے اس کا کتات کواپئی قدرت کا ملہ سے پیدا فر مایا اور اس کے چلنے کے کچھ اصول متعین فر ما ویے۔جن اصول کے مطابق بید کا کتات چل رہی ہے۔ ہم ان کو قوائینِ فطرت کہتے ہیں، Physical Laws کہتے ہیں۔عربی زبان میں اس کواللہ رب العزت کی سنت کہتے ہیں۔ یہ کا کتات ان اصولوں کے تحت چلتی رہتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالی چاہتے ہیں تو ان اصولوں سے ہے کراپئی مرضی اور منشا کے مطابق چیزوں کو استعال فر ماتے ہیں، اس کو اللہ تعالی کی قدرت کہتے اور منشا کے مطابق چیزوں کو استعال فر ماتے ہیں، اس کو اللہ تعالی کی قدرت کہتے

اس کی مثال یوں مجھیں کہ ایک آ دی نے فیکٹری لگائی اور اس کو چلانے کا ایک نظام ترتیب دے دیا، فیکٹری چل رہی ہے، روٹین کے مطابق نظام کام کر رہا ہے، اب وہ نظام بنا کر مجبور نہیں ہو گیا کہ پچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کرسکتا۔ وہ مالک ہے جب چاہے نظام کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بدل سکتا ہے۔ تو گویا ایک اللہ رب العزت کی سنت ہوئی ، بیدوہ قانون ہے جس میں عام دستور کے مطابق دنیا چل رہی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ لَنُ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾

عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی بیسنت برلتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پرآگ جلاتی ہے، پانی سطح کو برابر کرتا ہے۔ بیاللہ رب العزت کے اصول ہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت جا جیں تو ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا گیا اور آگ نے انہیں جلا یا نہیں اور ایسا بھی ہوا کہ حضرت موئی علیہ السلام کی قوم دریا کے کنارے بہتے گئی اور پانی نے اپنی سطح برابر کرنے کی بجائے ان کوراستہ دے دیا۔ تو بیہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ مالک الملک ہے، اس نے اس کا کنات کو بیدا کیا۔ اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جیسے جا ہے چیز وں کوا پی مرضی کے مطابق استعال کرتا ہے۔ بیاللہ کی قدر ہے۔

### اسباب اورمسبب الاسباب يرنظرر كھنے والے:

اب یہاں ہے مومن کی زندگی اور کافر کی زندگی میں فرق ہے۔ کافر کا تئات کو ان کے اصولوں کے مطابق چتا ہوا دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ بس انہی اصولوں کے مطابق بی مطابق بی کا تئات نے چلنا ہے جبکہ مومن کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی ہے تو وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت قادرِ مطلق ہیں ، ہوگا وہی جومیر ہے اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا ہوگی ۔ تو مومن کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے اور کافر کی نظر فقط کی مرضی اور منشا ہوگی ۔ تو مومن کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے اور کافر کی نظر فقط

اسباب پر ہوتی ہے۔ اس لیے کا فر دنیا میں دھوکہ کھا جاتا ہے اور مومن ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت اللہ رب العزت نے اپنے انبیا پر کھولی اور انہوں نے آکر لوگول کو یہ بات سمجھائی کہ لوگو! جو تمہاری ظاہر کی نظر دیکھے رہی ہے ہمیشہ ایسانہیں ہو سکتا، جب اللہ رب العزت چاہیں گے تمہاری نظر تمہیں دھوکہ دے جائے گی۔ تمہارے سکتا، جب اللہ رب العزت چاہیں گے تمہاری نظر تمہیں دھوکہ دے جائے گی۔ تمہارے سینکٹر ول سالول کے تجربات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اللہ کی منتا لیم کھیے۔

جب کوئی آ دی ایم جنسی کی حالت میں ہپتال لا یاجا تا ہے تو ڈاکٹر اس کو Differntial و کھے لیتے ہیں اور اس کی بیاری کی چند وجو ہات کھ دیتے ہیں اس کو Reasons (امکانی وجو ہات) کہتے ہیں۔اس مریض کی بیحالت ہے تو بیہ جمی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے، تو جتنے امکان ہو سکتے ہیں ان کو Reasons کہتے ہیں۔ ہیں ممکن ہے، تو جتنے امکان ہو سکتے ہیں ان کو Reasons کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے تمییٹ لیے جاتے ہیں، اس کا بلا شمیٹ لیاجا تا ہے اور بھی ٹمیٹ لیے جاتے ہیں تو ٹمیٹ کے بعد متعین ہوجا تا ہے کہ شمیٹ لیاجا تا ہے اور بھی ٹمیٹ لیے جاتے ہیں تو ٹمیٹ کے بعد متعین ہوجا تا ہے کہ بیاری کی بید وجہ تھی۔اس کو Definite Reasons کہتے ہیں۔ جو اسباب پر نظر رکھ کر زندگی گزار نے والے ہیں وہ Definite Reasons ہوتی ہے۔ گزار تے پھر رہے ہیں اور مومن چونکہ اللہ رب العزت کے حکموں کو سامنے رکھ کر والے ہیں۔ اور مومن چونکہ اللہ رب العزت کے حکموں کو سامنے ہمیشہ Definite Reason ہوتی ہے۔

مثال سے بات مجھ لیجے کہ عام دستور کے مطابق جب آسان پر بادل آ جا کیں تو 
یہ بارش کی علامت ہوتی ہے کہ پہلے بادل آئے اور پھر بارش ہوئی لیکن یہ 
Differential Reasons ہیں۔ ہمیشہ تو ایسے نہیں ہوتا کبھی پورامہینہ بادل آتے 
ہیں اور بارش کی بوند نہیں برسی ان کو Diffirential Reasons کہیں گے۔ اس بات کو Definite Reason کہیں گے۔ اس بات کو کیا ہے۔ اس بات کو کیا ہے کہ کیا ہے۔ اس بات کو کیا ہے کیا ہے کیا ہے۔ اس بات کو کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے ک

کھولا کہ جب بھی کوئی قوم استغفار کرتی ہے اللہ کے سامنے تو ان کے استغفار کو قبول کر کے اللہ رب العزت یارشوں کو برسا دیتے ہیں۔

﴿ إِسْتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّذُرَارًا ﴾ (نوح: ١١)

اس کیے آپ مگالی نے فرمایا کہ جب بارش نہ ہوتو سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں اور اللہ کے سامے سے گنا ہوں سے توبہ کریں تو اللہ ان کی توبہ کو تبول کر میں جمع ہوں اور اللہ کے سما منے اپنے گنا ہوں سے توبہ کریں تو اللہ ان کی توبہ کو تبول کر کے برشنے کے بارش کو نازل فرمادیتے ہیں یہ Definite Reason ہے بارش کے برشنے کی۔

### اسباب برتن کی ما نند ہیں:

اسباب کی حیثیت تواہیے ہے جیسے کوئی برتن ہوتا ہے،اس میں نفع ڈالنایا نقصان ڈالنا اس کے مالک کے اختیار میں ہوتا ہے۔اب آپ کے پاس ایک گلاس ہے چاہیں تو اس میں دودھ ڈالیس۔بالکل! بیرتمام دنیا اسباب بیرچل رہی ہے اوران اسباب میں نفع ڈال دینایا نقصان ڈال دینا بیرمیرے مولا کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔

#### ذلت كے نقشوں مي*ں عزت كا فيصل*ه:

جو بندہ اپنے رب کوراضی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ذلت کے نقشوں میں بھی عزت عطافر مادیتے ہیں جیسے حضرت یوسف میلئم کواللہ تعالی نے غلامی کے نقشے سے نکال کر باوشا ہی عطافر مادی۔

#### عزت كفشول ميں ذلت كا فيصله:

اور جب کوئی بندہ اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت

اس کے لیے عزت کے نقتوں میں سے ذلت نکال دیتے ہیں۔قارون کو کیا عزت ملی تھی! اپنے وقت کا کتنا ہڑا برنس مین تھا؟ کہا کرتا تھا کہیہ

﴿ أُوْتِينَةُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ (القصص: ٧٧)

جو میرے پاس علم ہے، ٹیکنالو تی ہے، جتنا میراتجربہ ہے۔ میں برنس مین ہوں، میں اچھی ڈیل کرتا ہوں، تب پیسے آتے ہیں۔

﴿فَخَرَجَ عَلَى قُومِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾ (القصص: ٩٠)

قوم کے سامنے بڑے زیب وزینت نے نکلتا تھا۔لوگوں کی آئیمییں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھیں کہتے تھے۔

﴿ يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُوْنَ ﴾ (القصص: 24) اے کاش! ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا جتنا قارون کوملا۔ این مقت میں وہ میں مارا ڈل تھالوگوں سے لیسیاس کی عزیق سے منقشوں میں

ا پنے وقت میں وہ رول ما ڈل تھا لوگوں کے لیے۔اس کی عزت کے نقشوں میں اللہ نے اس کے لیے ذلت ایسے نکالی

> ﴿ فَنَحَسُفُنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ الْأَدُّضَ ﴾ (القصص: ٨٩) اس کواوراس کے خزانوں کو ہر چیزسمیت زمین میں دھنسادیا۔

#### دود ه پیصحت بھی مموت بھی:

آپغورکریں! ایک بندہ دودھ پنتا ہے تواس کی صحت اچھی ہوتی ہے اوروہ توی ہوجا تا ہے۔ اورایک بندہ دودھ پنتا ہے اور فوڈ پوائز ننگ ہونے کے بعد دودھ پینے کی وجہ ہے اس کی موت آجاتی ہے۔ جب اللہ چاہیں دودھ زندگی بخشا ہے اور جب اللہ تعالی چاہیں ، یہ دودھ انسان کو موت دے دیتا ہے۔ یہ بات اگر کھل جائے تو زندگی آسان ہوجائے۔

BC -2110/612th DBBBBC (162)\SBBBBC (162)\SBBBBC (162)\SBBBC (162)\SBBBC (162)\SBBBC (162)\SBBBC (162)\SBBC (16

### شفاالله کے مکم سے لتی ہے:

حفرت موکی علام بھار ہوئے ، کو وطور پرآئے اور پوچھا: پروردگارِ عالم! طبیعت ناساز ہے۔ تھم ہوا: فلال درخت کے ہے کھالو۔ استعال کیے تو ٹھیک ہوگئے۔ پچھ عرصہ بعد پھراسی طرح بیاری کے آٹار ظاہر ہوئے تو حضرت مولی علام تشریف لے گئے اور درخت کے ہے تھی کھائے اور اثر بھی نہیں ہوا۔ اب کوہ طور پر گئے کہ رب گئے اور درخت کے ہے تھی کھائے اور اثر بھی نہیں ہوا۔ اب کوہ طور پر گئے کہ رب کے استعال کے بی کے تھم سے میں نے ہے کھائے تو شفا ملی تھی اب ہے بھی استعال کے بیں مگر طبیعت ٹھیک نہیں ہور ہی۔ فر مایا بیارے کئیم! ان پتوں میں شفا نہیں تھی ہم نے ان پتوں میں آپ کے لیے شفار کھ دی۔ تھی اور منشا ہے کہ وہ جب چا ہے ہیں چیز ول میں انسانوں کے لیے فائدہ رکھ دیے ہیں اور جب چا ہے ہیں انسانوں کے لیے نقصان رکھ دیے ہیں۔

#### انبيا كاراستغزت كاراسته:

انبیائے کرام نے انسانوں کو finite و کیے) نتائج عاصل کرنے والی زندگی گزارنا سکھائی۔ یہ Diffrential Reasons (امکانی باتیں) نہیں ہیں بی باتیں ہیں۔ جس نے انبیائے کرام کے راستے پر چل کر زندگی گزاری اس کو یقینا اللہ کی جانب سے عزت مل کر رہتی ہے، اس میں شک والی بات نہیں ہے۔ اس کو بندے کا ایمان اور یقین کہتے ہیں۔ سوفیصد بندے کے دل میں یہ بات بیٹے جائے کہ میں اب ہر حال میں اللہ کے عظم پر عمل کروں گا۔ میری آئکھ جو بھی دیکھتی پھرے اللہ رب العزت مجھے عزتیں عطافر مائیں گے۔ اگر میں اللہ کے عظم سے ہٹ کر زندگی گزاروں گاتو میری نظر کتنے ہی کا میا بی کے نقشے دیکھتی پھرے، میرے لیے اللہ زندگی گزاروں گاتو میری نظر کتنے ہی کا میا بی کے نقشے دیکھتی پھرے، میرے لیے اللہ ناتہ خوالے دیکھتی کا میا ہی کے نقشے دیکھتی پھرے، میرے لیے اللہ ناتہ خوالت نکال وے گا۔

8

### حضرت على طاللين كاليقين:

# شریعت کے علم میں نفع ہی نفع:

یہ کی بات ہے کہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے انسان چونکہ ہر چیز اہفکھ سے دکھے رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر چیز وں کی طرف چلی جاتی ہے، مسبب الاسباب سے توجہ ہٹ کر اسباب پر جم جاتی ہے۔ اب اس کونظر آتا ہے کہ مجھ کو مود ملے گا تو میرے پاس نفع آئے گا، مگر شریعت نے کیا کہا کہ یہ نفع کا آنا نہیں ہے بلکہ تمہارے مال میں سے برکت کا نکلنا ہے، جو تمہیں آتا ہوا نظر آتا ہے وہ تھوڑ ا ہے اور جو اس ہے چلا جائے گا وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ سود کا کاروبار کرنے والے پورے کا

پورا اپنا کاروبار ڈبو ہیٹھتے ہیں۔ہم نے درجنوں بندوں کوسودی کاروبار میں ڈویتے ہوئے دیکھا۔

تو ایک ہوا نظر کا راستہ اور ایک ہوا خبر کا راستہ نظر کا راستہ تو بیہ ہے کہ جو عام روٹین میں ہوتا نظر آتا ہے، بندہ اس کےمطابق سوچ کر چلنے لگے۔

'' چلوتم ا دهر کو جدهر کی ہوا ہو''

مگریہ تو کا فرکی زندگی ہوتی ہے کہ جدھر فائدہ دیکھا ادھرلیک پڑے۔اس کے ذہن میں بیتونہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کوراضی کرنا ہے۔مگرمومن کا معاملہ کچھاور ہوتا ہے،وہ نبی کا بندہ نہیں ہوتا وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے۔وہ اللہ رب العزت کے تھم پر چلتا ہے اور بالآخراللہ درب العزت اس بندے کو ہمیشہ کے لیے کا میاب فرمادیے ہیں۔ ہے اور بالآخراللہ درب العزت اس بندے کو ہمیشہ کے لیے کا میاب فرمادیے ہیں۔

خوف، نبوت کے منافی نہیں:

چنانچہ جب حضرت موئی میشا کوہ طور پرتشریف لے گئے ۔ہم کلامی ہوئی تو ربِ ِ کریم نے فرمایا:

﴿ مَا تِلُكَ بِيَمِينِكَ يَا مُواسلي ﴾ (طلا ١١)

''اےموی آپ کے دائیں ہاتھ میں کیاہے''

توجواب ديا

﴿هِيَ عَصَاىَ ﴾ (طه: ١٨)

''اے رب کریم! بیمیراعصاہے۔''

پھراس کے فائدے بھی گنوادیے۔ ہیںں مقافی ساموس

﴿ أَتُو كُو عَلَيْهَا ﴾

"میں اس سے ٹیک لگا تا ہوں" ﴿ وَ اَهُشَ بِهَا عَلَى غَنَمِي ﴾ الاستان المستان المست

ودمیں اپنے ریور کواس سے چرا تا ہوں''

﴿ وَ لِيَ فِيهَا مَا رِبُ أُخُواٰى ﴾

''اےمیرے مالک!اس میں میرے لیے بہت سے فائدے ہیں''

الله تعالى في ارشا وفرمايا:

﴿ ٱلَّقِهَا يُلُّمُو سَلَّى ﴾ (طه: ١٩)

''اےمویٰ!اس کوزمین پر ڈال دیجیے''

﴿ فَالْقَهَا فَاِذَ ا هِيَ حَيَّةٌ تُسْعِي ﴾ (طه: ٢٠)

''ز مین پرڈال دیا تو وہ دوڑ نے والا اور دھابن گیا''

جب اس کوروڑتے ہوئے دیکھا تو

﴿فَاوَجُسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوْسِي ﴿ طَاءَ ٢٧)

'' حضرت مویٰ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا''

اور بینبوت کے منصب کے خلاف نہیں ہوتا بیا کی طبعی چیز ہے، جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، نبیند آنا بیسب نبوت کے منافی نہیں، اسی طرح نمسی چیز سے ظاہری طور پر خوف محسوس ہو جانا بیفطری چیز ہے اور جب ان کوخوف محسوس ہوا۔اللہ نعالی فر ماتے پیں:

﴿خُذُهَا وَ لَاتَخَفُ ﴾ (طهٰ: ٢١)

''اے میرے پیارے کلیم اس کو پکڑ کیجے اور ڈریے نہیں'' ﴿سَنُعِیدُ هَا سِیْرَ تَهَا الْاُولْلِی ﴾ (طلهٰ: ۲۱)

'' ہم اے پہلے والی سیرت دے دیں گے۔''

چنانچہ جب اس کو دو ہارہ پکڑا تو وہ دوبار ہ عصابن گیا۔اب یہاں مقصد کوئی لرتب دکھانانہیں ۔مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک بات کاسمجھانا ہتیلیم دینا تھا کہ اے میرے بیارے کلیم! جس چیز کوآپ اتنا فائدے والاسمجھ رہے تھے اور اس کے استے
فائدے گنوار ہے تھے، ہمارے حکم سے جب اس کوز مین پر ڈالا تو وہ نقصان والی چیز
بن گئی اور جس کو نقصان والی چیز سمجھ کر گھبرار ہے تھے ہمارے حکم سے آپ نے اس کو
ہاتھ لگایا تو وہ فائدے والی چیز بن گئی ۔ تو ایک بات سمجھا دی کہ نقصان چیز وں میں
نہیں ہمارے حکم سے چیز وں میں ڈال دیا جاتا ہے۔

یمی مومن کی حالت ہوتی ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات پرجمی رہتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت جو جا ہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔اللہ تعالی سب کچھ کرسکتے ہیں چیزوں کے بغیر اور چیزیں کچھ نہیں کرسکتیں اللہ کے بغیر حقیقت میں بیدل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب نظر اللہ کی ذات سے ہٹی وہیں دھوکہ کھایا۔

### حضرت عمر طالته كاالله يريقين:

صحابہ وی اُلٹی کا یقین ایسا تھا کہ نظر ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی محقی۔ سیدنا عمر وُلٹی کا زمانہ خلافت ہے۔ حصرت خالدین ولید والٹی کو اللہ تعالی بہت زیادہ فتو حات و بے رہے ہیں۔ اتنی فتو حات کہ جدهر جاتے ہیں کامیا بی قدم چوشی ہے، جدھر جاتے ہیں انہیں نے انداز میں کامیا بی مل جاتی ہے۔ جب ان کاطوطی بولتا تھا، عین اس زمانے میں حضرت عمر والٹی نے ایک صحابی کو بھیجا اور پیغام ویا کہ خالد! آج حور قنہ لے کر آر ہا ہے آج کے بعدیہ فوج کا سیسالار ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں لڑنا جاہیں تو عام سیاہی بن کرلڑ سکتے ہیں اور واپس آنا جاہیں تو آپ میرے پاس مدینہ میں آجا کیں۔ تو انہوں نے آکر وقعہ دیا، حضرت خالد بن ولید واللہ فی میرے پاس مدینہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سیدسالار اور میں ایک عام سیاہی۔

سسى نے خالد بن ولید طالفۂ سے یو حجما : حضرت! آپ فوج کے سپہ سالا رہتھے

اور بغیر کسی خاص وجہ کے امیر المومنین نے آپ کو ایک رقعہ بھیجا اور آپ عام سپاہی بن
کر لڑنے گئے، آپ کو ایسا کر نامشکل نہیں لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پچھ مشکل
نہیں لگا، اس لیے کہ جب میں سپہ سالا ربن کرلڑ اتو جس ذات کو راضی کرنے کے لیے
پیمل کر رہا تھا جب میں سپاہی بن کرلڑ اتب بھی اس ذات کو راضی کرنے کے لیے ممل
کیا، مجھے تو کوئی فرق نہیں ہڑا۔

کسی نے حضرت عمر ولائٹیؤ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین! آپ نے اس عمل سے امت کواتے ہوئے جزئیل سے کیوں محروم کردیا؟ ترحضرت عمر ولائٹیؤ نے فرمایا کہ میں نے امت کو جزئیل سے تو محروم کردیا مگر میں نے امت کا ایمان بچالیا۔ حضرت! وہ کسے؟ فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید ولائٹیؤ کے ہاتھ پراللہ تعالی اتن فتو حات دے رہے تھے کہ عام فوجیوں کے دل میں بیہ بات آرہی تھی کہ خالد جدھر جائے گا کا میا بی ہوگی۔ لوگوں کی نگاجیں اللہ کی مدد سے ہٹ کراکی ذات پرجم رہیں تھی تو میں نے کہا کہ وہ مدد ہٹ نہ جائے ۔ میں نے ان کو ہٹا دیا ، اللہ کی مدد تو اب بھی آئے گی اور اللہ ابھی کا میا بی عطافر ما کیں گے۔ آج ہماری بھی نظر ہر حال میں اللہ کی ذات پر ہے اس کو یقین کا مل کہتے ہیں۔ اس کو یقین کا مل کہتے ہیں۔ اس کو یقین کا مل کہتے ہیں۔

### بدر میں صحابہ کی مدد ونصرت:

اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو میدانِ بدر میں بالکل ہے اسباب لے کرآیا۔ یہ
کیسے ہوسکتا ہے کہ مدینے میں رہنے والے گھروں سے باہر نکلیں اور ان کے پاس
تلواریں نہ ہوں۔ جس کلچرمیں ہر بندے کے پاس تلوار ہوتی تھی اس میں یہ بات سمجھ
نہیں آتی کہ پورے لشکر میں دوتلواریں؟ اصل وجہ ریھی کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو
بغیر تیاری کے کا فروں کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ اگر

اُدهر بھی تکواریں ہوتیں اور إدهر بھی تکواریں ہوتیں تو دنیا کہتی کہ بیاس لیے کا میاب ہوگئے کہ بیدان اللہ اسلام کے ۔اللہ ہوگئے کہ بیزیادہ بہتر تکوار چلانے والے تھے، بیتھوڑے ہوکر بھی غالب آگئے۔اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ بنایا کہ اسباب تھے ہی نہیں اور ادھر لو ہے میں ڈونی ہوئی فوج تھی ۔صحابہ دی آئڈ تم کا کیا حال تھا؟،قرآن نے خود گواہی دی:

﴿كَانَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (الانغال:٢)

صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب کا فروں کولو ہے میں ڈو نے ہوئے دیکھا تو یوں لگتا تھا کہ موت کے منہ میں دھکیلا جار ہا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ﴿لِیْمِعِقَ الْمُحَقَّ وَ یَبْطِلَ الْبَاطِلُ ﴾ (الانغال:۲۱)

الله تعالی چاہتے تھے کہ حق کوحق ٹابت کردیں اور باطل کو باطل ٹابت کردیں۔ چنانچہ جب بیہ بغیراسباب والی جماعت ان کے ساتھ تکرائی تو اللہ نے اپنی مدد جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایسی نازل فرمائی کہ ان نہتے لوگوں کو بالآخر کا میابی نصیب موئی۔ارشا دفر مایا:

﴿ كُمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَيْنِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ٢٣٩) كُنْنَى باراييا ہوا كہ ايك تھوڑى ہى جماعت برى جماعت پر غالب آگئى۔اب اس كا ترجمہ بجھنے كے ليے اپنى زبان میں كریں تو يوں ہوگا: كننى باراييا ہوا كہ اللہ نے چڑيوں سے بازمروا دیے۔

﴿ الله مَعَ المصبوبُن ﴾ "اورالله تو صركرنے والول كے ساتھ بـ " پروردگار جب چاہتا ہے چرا يول سے باز مروا ديا كرتا ہے۔ يہ يقين كہلاتا ہے۔ جب يہ يقين دل ميں آ جائے گا تو الله كى مدد ساتھ آ جائے گى۔ جب يہ يقين ساتھ ہيں ہوگا تو الله كى مد زہيں ہوگى ، پھراسباب اسباب ہے تكرا كيں گے اور پھر جس كے پاس اسباب زيادہ ہول كے وہ كامياب ہو جائے گا۔ تو مومن كو يہ تعليم دى كہم زندگی کے میدان میں اگر صرف اسباب لے کرآؤ سے تو ہمیشہ نقصان اٹھاؤ کے ۔تم زندگی کے میدان میں یقین کو لے کرآؤ۔ یقین ایسی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں پھے نہیں تھہرسکتا۔ اس لیے صحابہ دی آتین فر مایا کرتے ہتے: میں پھے نہیں تھہرسکتا۔ اس لیے صحابہ دی آتین فر مایا کرتے ہتے: تعیلمنا الایکان کی تعیلمنا المقرآن

" بہلے ہم نے ایمان سکھا پھر ہم نے قر آن سکھا"

آج بیائی ہمیں سکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہم سب لوگول کی نظر آج
اسباب پر ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب تو یوں ہوگیا ہے کہ ہم بندہ کہتا ہے کہ بیرا تو یقین بنا
ہوا ہے۔ بھی اہم تو زبان سے با تیں کرتے ہیں، حالات پڑھے ہیں تو اس وقت نظر
آتا ہے کہ یقین کس کا بنا ہوا ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ بچھ با تیں کرتے ہیں اور پچھ
بات نہیں کرتے اور جب موقع آتا ہے تو اس وقت تقریباً سب کے مل ایک ہی جیسے
ہوتے ہیں۔ اگر سے یقین والے صرف تین سوتیرہ اٹھ کرآ جا کیں تو اللہ رب العزت
دنیا کا جغرافیہ بدل کررکھ دیں۔

حضرت مرشد عالم في المركز تي تقيد

تیرے ہاتھ میں ہوقر آن اور تو دنیا میں ہو پریشان
تیرے ہاتھ میں ہوقر آن اور تو دنیا میں رہے ناکام
تیرے ہاتھ میں ہوقر آن اور تو دنیا میں رہے غلام
غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہویا کسی انسان کی ہو، نا، نا، نا
ہمیں کہتا ہے بیقر آن، اے میرے مانے والے مسلمان!
﴿ اِقْدَا وَ رَجُكَ الْاسْحَرَم ﴾ (العلق: ۳)

'' تیرا رب تخیے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر اور باطن کو نکھار دے

گا''۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ایسا ٹارگٹ تھا جس کو پورا کرنا صحابہ رہے گئی کو بھی مشکل نظر آتا تھا۔سب کہتے تھے کہ بیتو نہیں ہوسکتا، بیکام تو نہیں ہوسکتا۔اللہ نے وہ کام بھی کروادیا۔

# نا قابل تىخىرقلعوں كى تىخىر:

ایک قوم تھی جس نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ جمھے مدینہ کے قریب وہ قلعے و کیھنے کا موقع ملا ۔ کم ایک میٹر سے چوڑی ان کے گھروں کی دیواریں تھیں، وہ قلعے نا قابل تنجیر نظر آتے تھے۔ ان کی بنیا دوں کود کھے کرمعلوم ہوتا تھا کہ واقعی اس زمانے کی ظاہری نظر کہتی ہوگی کہ وہ نا قابل تسخیر قلعے ہیں۔ اب صحابہ شکالتی مجھتے تھے کہ ان کو فتح کرنا بہت مشکل ہے گر جب میرے اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اللہ تعالی ارشا دفر ماتے اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں۔ سینے قرآن عظیم الشان! اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں۔

هُوَ اللّذِي آخُوجَ اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهُلِ الْكِتْلِ مِنْ دِيَادِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَاظَنَنْتُمْ أَنْ يَخُوجُوْ الْحَرْبَ)

الْحَشْرِ مَاظَنَنْتُمْ أَنْ يَخُوجُوْ الْحَرْبَ)

و خَلَنُوْ الوران كا بهي بهي كمان تها

و ظَنُّوْ الوران كا بهي بهي كمان تها

(الحشر: ٢)

(الحشر: ٢)

و كُنُ النَّهُمْ مَّا نِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللّهِ (الحشر: ٢)

و كُنُ النَّهُمْ مَّا نِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللّهِ اللهِ الحشر: ٢)

و كُنُ النَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا اللهُ تَعَالَى قَرَاتِ مِينَ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ﴾ (الحشر: ٢)

ه فَاتَهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ﴾ (الحشر: ٢)

(الحشر: ٢)

ہوا کیا؟

#### ﴿ وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ ﴾ (الحشر:٢)

''الله تعالیٰ نے ان کے دلول میں ایمان والوں کا رعب پیدا کر دیا''

لہذاوہ آپس میں مشورہ کرنے گئے کہ یہ مسلمان جہاں جاتے ہیں ان کو کامیا بی نصیب ہوتی ہے، ہماری طرف رخ کرلیا تو ہماری عورتوں کا کیا ہے گا؟ مال کا کیا ہے گا؟ تو بھائی ان کے آنے سے پہلے ہی محفوظ مقام پر منتقل ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اپناسا مان نکال کرگھروں کو ضالی کرنا شروع کردیا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں :

﴿ يُخُوِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ ﴾ (الحشر: ٣) " اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کوخراب کرنے لگے''

﴿ وَ آيُدِى الْمُومِنِينَ ﴾ (الحشر:٢)

''مومنین کو پیتہ چلاتو انہوں نے بھا گئے میں مدودی''میرے مالک فرماتے ہیں! ﴿ فَاعْتَبِرُولُا یَا اُولِمِی الْاَبْصَارِ ﴾ (الحشر:۲) ''اوآ کھوں والو!عبرت حاصل کرؤ'

جب میں چاہتا ہوں تواہے نہتے لوگوں سے ایسے قلع والوں کو بھی شکست دلوا کر کھ دیتا ہوں ۔ اس یقین کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس پر محنت کرنی پڑے گی، یہ دوچار با تیں کرنے سے حاصل نہیں ہوتا یہ زندگی کی قربانیوں سے حاصل ہوتا ہے دندگی کی قربانیوں سے حاصل ہوتا ہے ۔ میں اور آپ دومنٹ بیٹھ کر بات کرلیں ، کوئی وعظ سن لیں ، خطبہ دے لیں دو چار دن سوچتے رہیں تو اس سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سمتی ، یہ شقتوں سے کما نا پڑتا ہے اور پھر جس کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے ، اللہ رب العزت کی مدداس کے ساتھ ہو جاتی ہوا تی ہوا خبر کا راستہ اور ایک ہوا خبر کا راستہ ۔

خبر کے راستے میں کا میابی ہے:

خبرکے داستے میں بقینی کا میا بی ہوتی ہے۔نظر کے داستے میں کا میا بی ہوبھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہوسکتی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہوسکتی ۔ آپ نور فر ما کیں ، قرآن مجید کی چندمثالیں سن لیجیے:

المجنب مسرت موسکی علیہ السلام جا دوگروں کے درمیان گھرے کھڑے ہیں ۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں ۔
نے اپنی رسیاں پھینکیں ۔

﴿ يُخَيَّلُ اِلْمَهِ مِنْ سِمْحِدِهِمْ أَنَّهَاتَسْعَى ﴾ (طلاً: ٢٢) ''ان كے جادوكی وجہ سے ایسے محسوس ہوا جیسے بیدرسیاں سمانپ بن کرچل رہی ہیں''

اب ایسے وقت میں انسان اپی عقل سے پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے؟ توعقل کہتی ہے کہ ان سانپول کے واسطے تمہارے پاس فقط لاٹھی ہے۔ لہذا لاٹھی مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑنا، جوسانپ قریب آئے لاٹھی سے اس کو کچل دینا، خیال رہے لاٹھی چھوٹے نہ پائے، کہیں ٹوٹے نہ پائے، کہیں ٹوٹے نہ پائے، اس لیے کہ بیا مید کا آخری سہارا اور آخری کرن ہے، یہ ہے نظر کا راستہ۔

حضرت موی مینیم اللہ کے پیغیبر ہیں، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ میرےمولا! آپکا کیاتھم ہے؟ او پرہے اطلاع آرہی ہے، خبرآ رہی ہے: ﴿ اَکُفِهَا یَا مُوسلی﴾ (طلهٰ: ١٩)

اے موگ! اس لاکھی کو زمین پر ڈال دو!عقل چینی ہے، چلاتی ہے، شور مجاتی ہے، شور مجاتی ہے، شور مجاتی ہے، سور مجاتی ہے، سور مجاتی ہے، سور ہے ہو گر ہے، یہ کیا کرر ہے ہو، میر کا آخری سہارا، اس کو بھی ہاتھ سے چھوڑ رہے ہو گر حضرت موی ملیقہ اللہ کے پیغیبر تھے، انہوں نے تکم خدا پر عمل کیا، ظاہری نظر کو نہیں دیکھا جیسے ہی اس کو بچینکا وہ اڑ دھا بن گیا اور اس نے تمام سانیوں کو کھا یا اور اللہ

نے حضرت مولی میلئم کو کا میا بی عطافر ما دی\_

۔۔۔۔۔ حضرت موی ملائم اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے کھڑے ہیں۔ پیچھے فرعون بھی اپنی کا بھی اس کے لاؤلشکر کو لے کر پہنچ گیا۔اب مجیب سی صورت حال ہے، آگے پانی کا دریا ہے۔ اور پیچھے اتسانوں کا دریا ہے۔

أناجائ باون نه يائے رستم

﴿ قَالَ أَصْلِحُكُ مُوسِلِي إِنَّا لَمُدُرِّكُونَ ﴾ (الشعرا: ١١)

حضرت موی ملائم کے صحابہ نے کہا: اب ہم ٹرلیں ہو گئے اب کیا ہوسکتا تھا؟اس وفت یفنین بھری آ واز اٹھی حضرت موسیٰ نے فر مایا: سکلا ''مرگزنہیں''

﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهُدِيْنِ ﴾ (الشعرا:٦٢)

''میرارب میرے ساتھ ہے اور ضرور میری رہنمائی کرے گا۔''

اچھا! ایسے وقت میں عقل ہے ہوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ آگے پانی کا دریا اور چھے انسانوں کا دریا۔ اب میں کیا کروں؟ عقل کہے گی جمہارے ہاتھ میں سوائے لئھی کے چھنیں ، بھی الاکھی کومضبوطی سے پکڑلوا ور جب دشمن آئے تو ان کا مقابلہ کر لینا جمکن ہے کہتم نیج جاؤ ، بہی صورت بنتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ او پر سے اطلاع آئی ہے:

﴿ أَنِ اصَّرِبُ بِعَصَاكَ الْبَحَدُ ﴾ (الشعرا ١٣٠) \* (مَر الشعرا ١٣٠) \* مَر الله بِيار المحموى ! اس عصاكو بإنى بر مارو "

سے بات من کرعقل چینی ہے، چلاتی ہے، شور مجاتی ہے، کہتی ہے ہیکوئی بات ہے ہملاکہ بانی پر لائھی مارو۔ کیا ہے گالائھی کو پانی پر مار نے ہے؟ اوہ بھی ! مارنی ہے تو اس لائھی کوفرعون کے سر پر مارو، پھر توشا پر پچھ بن جائے ، پانی پر مار نے سے کیا ہے گا؟ حضرت مولی ملائم چونکہ اللہ رب العزت کے پیم بیم سے اس کیے انہوں نے پانی پر گا؟ حضرت مولی ملائم چونکہ اللہ رب العزت کے پیم بیم سے اس کیے انہوں نے پانی پر

لاکھی ماری۔الٹدربالعزت نے ہارہ راستے بنا کر بارہ قبیلوں کو وہاں سے گزار دیا۔تو کا میا بی خبر کے راستے برہوئی نظر کے راستے برنہ ہوئی۔

• سازی میں۔ یا نی توم کو لے کروادی تیہ میں ہیں۔ پانی نہیں ہے۔ نازی پلی قوم تھی۔ شکوے بھی بڑے کرتی تھی اور بات بات کا بوجھ حضرت موٹی میلیٹھ برڈال دی تھی۔ عیب قوم تھی۔ جیب قوم تھی۔ کہنے تھی۔ عیب قوم تھی۔ کہنے تھی۔ حضرت! پانی نہیں پینے کو، پانی چاہیے جینے کو۔ پانی چاہیے، کیا کریں؟ اب ایسے وفت میں عقل سے بوچھا جائے کہ کیا کرنا چاہیے توعقل کہتی ہے: آپ کے پاس کوئی ہتھیا را در اوز ارہے نہیں، صرف لاٹھی ہے، تو ایسا کریں کہ لاٹھی سے کوئی گڑھا کھودیں، دھیان رکھنا کہ لاٹھی ٹوٹے نہ پائے، لاٹھی ٹوٹ گئی تو گڑھا بھی نہیں کھدے گا اور نیچے سے پانی بھی نہیں نکلے گا۔ لیکن حضرت موسی میلیٹھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے پیغا م ملا:

﴿ فَقُلُنَا اصْوِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَوُ ﴾ (البَقرة: ٢٠) "ميرے پيارے بَغَيمر!اس لائھی کو پھر پردے ماري"

عقل چین ہے ، چلاتی ہے، شور مجاتی ہے، کہتی ہے ہے کوئی کرنے کی بات ہے؟ چھر پرلائھی مارو گے تو لائھی ٹوٹے گی اورتم گڑھا بھی نہیں کھودسکو گے اورتم ہارے نیجنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ حضرت موسی ملائھ نے خلامر کونہیں و یکھا۔ حضرت موسی ملائھ نے جیسے ہی پھر پرلائھی ماری اللہ تعالی نے پھر سے پانی کے جشمے جاری فرما دیے ۔ تو معلوم ہوا کہ کامیا بی خبر کے راستے پرملتی ہے، نظر کے راستے پرنہیں ملتی اورخبر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نبی جو لائے ممل اور طرز زندگی لے کرآئے اس پر چلنے میں کامیا بی اوراس کے خلاف چلنے میں ناکا می ہے۔

اگر بیہ یفتین ہوتو ہم بھی کوئی عمل سنت کے خلاف نہ کریں ،ہم بھی گناہوں کاار تکاب نہ کریں۔ہم کیوں اپنے مالک کی نا فرمانی کریں گے؟ بیہ جو ہماری زندگی کی او نجے نئے ہے یہ ہمارے یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ جواس عاجز نے عرض کیا کہ ریہ یقین کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اسی لیے اگریقین ہوتا تو ہماری آنکھ خطانہ کرتی ۔ اب بتائیں کہ ہم میں سے کتنوں کی آنکھ خطاکرتی ہے۔ ادھراللہ اکبر(اللہ سب سے بڑا ہے ) نماز پڑھ کر جاتے ہیں اور وہاں جاکر نظر کسی اور چیز پر پڑی تو وہاں خاکم مانایا خدا کا تھم مانا؟ اس لیے کہا کہ یقین نہیں بنا ہوا ہے۔

#### ايك تابعي كايفين:

ایک تابعی تھے۔وقت کے بادشاہ نے بٹی کو کہا کہ ہم اس قیدی کو اپنا بنا نا چاہتے ہیں،اس کو اپنے دین پرلاؤ۔وہ ایک مہینہ یا کم وہیش اپنے آپ کو بناسنوار کران کے پاس جاتی اور ان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ،گر انہوں نے آنکہ اٹھا کرنہیں و یکھا۔ایک مہینے بعد پوچھنے گئی :مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں حسن و جمال کی پیکر ہوں۔ تنہائی ہے، میں خود تمہیں گناہ کی طرف بلاتی ہوں ،تم میری طرف کیوں نہیں متوجہ ہوتے؟ تم مرد ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے متوجہ نہیں ہوتا کہ میرے دب نے مجھے اس کا میں سے کہا کہ میں اس نے کہا: اچھا! تو پھر ریاطر یقد زندگی مجھے بھی سکھا دو۔ چنانچہوہ کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتی ہے۔

''شکارکرنے آئے تھے شکار ہو چلے''

يەيقىن كہلا تا ہے۔

### یقین کے حصول کے لیے محنت ضروری ہے:

یہ یقین کب ہے کہ یہاں بیٹھ کر باتیں کرلیں اور باہرنگل کر وہی کام کرلیں جو دوسرے کرتے ہیں۔ ووسرے کرتے ہیں، فیبت بھی کر رہے ہیں، دوسرے کرتے ہیں، فیبت بھی کر رہے ہیں، حسد بھی کر رہے ہیں، حسد بھی کر رہے ہیں اس لیے ہیں کہ یقین نہیں بنا ہوا۔ تو یقین باتوں سے

نہیں عمل سے سمامنے آتا ہے۔اس لیے میرے بھائیو!اس کو بنانے کی ضرورت ہے،اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگیاں لگیس گی، مال لگے گا، وقت لگے گا، جانیں لگیس گی، مال لگے گا، وقت لگے گا، جانیں لگیس گی، تب جا کر ہمارے ولوں میں یقین پیدا ہوگا۔ یہ جو عمر ملی ہے سو پچاس سال یہ اس کو کمانے کے لیے ملی ہے، باقی تو ضروریات زندگی ہیں، وہ تو پوری ہوہی جاتی ہیں۔ یہ یقین ہمیں بھی نصیب ہوجائے تو پھر دیکھیے کہ ہماری زندگی کی ترتیب ہی چھاور ہوجائے گی۔

(دوانمول باتیں

دو باتیں ذہن میں رکھ لیجیے، بات پوری ہوجائے گی۔

### (۱) جوسبب<sup>غ</sup>م کاوہی سبب<u>خوشی کا:</u>

ایک توبیر کہ اگر اللہ کے حکموں پڑ مل کریں گے تو جواسباب آپ کو ذلت کے نظر آرہے ہیں، اللہ آپ کی استقامت کی وجہ ہے اسی سبب سے آپ کوعزت عطا فر ما دیں گے۔جس سبب سے آپ کورنج مل رہا ہے، اللہ اسی سبب سے آپ کوخوشی عطا فر مائمیں گے۔

### قرآن مجيدي ولاكل:

اس کی دلیل قر آن عظیم الشان ہے سنیے۔

ص....حضرت بوسف ملئم کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کا کرنہ
 لے کرآئے جھوٹ موٹ کا خون لگا کر۔

#### ﴿ وَجَانُوا اَبَاهُمُ عِشَانًا يَبُكُون ﴾ (يوسف:١٦)

روتے دھوتے ،اس کامطلب ہے کہ آنسو ہمیشہ سے نہیں ہوتے دھو کہ بھی دیے بیں اور آج تو رو دھو کر بہت دھوکے دیے جاتے ہیں۔آ کر کہنے لگے: حضرت! یعقوب میلادہ ہے ہم اپنے بھائی کوجھوڑ کر بھا گئے کے لیے نکلے بیچھے ہے بھیڑیے نے کھالیاا ورثبوت کےطور پر کرنۃ دکھا دیا

﴿ وَ جَاءُ وُا عَلَى قَمِيْصِهِ بِدَمِ كَذِبُ ﴾ (يوسف: ١٨)

﴿ وَ ابْيَضَتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُوزُنِ ﴾ (يوسف: ۸۳) (مغم كم ارك بيناكي چلي گئي)

اب اگر بینائی چلی جانے کا پتہ چلاتو حضرت یوسف ملائم بیفر ماتے کہ میں دعا کرتا ہوں ( آخر پیفیبر تھے ) کہ اللہ میرے والدکو بینائی واپس عطافر مادے۔ایسے بھی ہوسکتا تھا، مگرنہیں۔انہوں نے کہا:

> ﴿ إِذْ هَبُوْ الْمِقْمِيْ فِي الْمِيسِي ﴾ (بوسف: ٩٣) "ميرى قيص كو لے جاؤ" يا الله! رازكيا ہے؟

 ہے اللہ اس میں سے کا میا لی عطافر ماتے ہیں۔

الله تعالى نے حضرت مولی میلام کی والدہ کو تھم دیا کہ اینے بیٹے کو پانی میں ڈال
 دیجیے۔

﴿ وَ اَوْ حَيْنَا إِلَى أُمَّ مُوسِلَى أَنَّ اَرْضِعِيهِ ﴾ (القصص: ٧)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی نازل کی ،ہم نے الہام ڈالا حضرت موکیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی نازل کی ،ہم نے الہام ڈالا حضرت موکیٰ میں اللہ ہے دل میں ،کہاگر آپ کواس کے بارے میں ڈریگے کہ فرعون کے سیابی اس کو پکڑ کرنہ لے جائیں تو

﴿ فَٱلْقِيلِهِ فِي الْيَمِّ ﴾

''اس کو دریامیں ڈ الؤ'

﴿ فَلَيْلُقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَ عَدُوٌّ لَهُ ﴾ (ظه: ١)

انلد تعالی فرمائے ہیں کہ اس کو وہ پکڑے گا جواس کا بھی دشمن ہوگا اور میر ابھی۔ واہ میرے مولا! میہ بچے کو بچانے کا انتظام ہور ہا ہے۔ساتھ فرما رہے ہیں اس کو پکڑے گا وہ جواس کا بھی دشمن ہوگا اور میر ابھی دشمن ۔گرتسلی دی ،فرمایا:

﴿ وَ لَا تَخَافِي وَ لَا تَحْزَنِي ﴾

' ' خوف بھی نہ کھا نااور دل میں رنجیدہ بھی نہ ہونا''

﴿ إِنَّا رَآدُونَهُ اِلْمُكِ وَجَاعِلُونُهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْن ﴾ (القصص: ٨)
"اس كوتمبارے پاس لوٹا كيس مے ۔ اور ہم نے اس كورسولوں ميں سے بنايا
ہے۔"

اب عورت، بینے کے معالم میں اتنی حساس ہوتی ہے کہ اگر اس کو وہم پڑجائے کہ اس کے بیچے کا نقصان ہوجائے گاتو وہ بھی ادھر قدم بھی نہیں اٹھائے گی اوریہاں تھم ہور ہاہے کہ بیٹے کو پانی میں ڈال دو۔ان کی عقل کہتی ہوگی کہ اگر اللہ نے بیچے کوبچانا ہے تو پھر میرے گھر فوجی آئیں ہی ند۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو کسی غار میں چھوڑ آتی ہوں ، ادھر کوئی جائے گا ہی نہیں۔ گر اللہ تعالیٰ بھی تو مشاہدے کے خلاف کرواتے ہیں۔ فرمایا کہ ڈالنا ہے تو پانی میں ڈالو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے ، بی بی! اگر بیٹے کو پائی میں ڈال دیا تو بیٹا تمہارا گیا۔ وہ کیسے؟ چھوٹے بچے کو باکس میں ڈال کر پانی میں ڈالنا ہے۔ تو بھی! باکس میں سانس لینے کے لیے سوراخ بھی رکھنے پڑیں مے تو ان سوراخوں سے پانی جائے گا اور بچہ ڈوب کر مرجائے گا اور اگر کہتی ہے ، بیانی سے بیانی جائے گا۔ حضرت موئی جیٹھ کی والدہ ایک عورت ہے گر اللہ دب کہتی ہے : تیرا پی نہیں نے گا۔ حضرت موئی جیٹھ کی والدہ ایک عورت ہے گر اللہ دب العزت کی ذات پر یقین ہے ، وہ مشاہدے کونہیں دیکھتی کہ ہوگا کیا؟ وہ کہتی ہے کہ العزت کی ذات پر یقین ہے ، وہ مشاہدے کونہیں دیکھتی کہ ہوگا کیا؟ وہ کہتی ہے کہ میں آز ماتے میں اللہ اکر کے معاطمے میں آز ماتے ہیں ، اللہ اکبر۔

آپ ذرا ماں کے جذبات کا احساس رکھیے۔ یا آپ کو اللہ تعالیٰ شادی کے دس پندرہ سال بعد ایک ہی بیٹا عطافر مائے ،اور پھراس بچہ کو کہیں یا نی میں ڈالنا پڑجائے تو پھر دل کی حالت بھی ذرا دیکھ لیجیے۔وہ مال ہے ،امتحان ہور ہا ہے مگریفین بنا ہوا تھا۔ جب یفین بن جا تا ہے تو پھر عور تیں بھی اس میدان میں مردول ہے آگے نکل جاتی ہیں،اییا یفین اللہ تعالی ہرا یک کوعطافر مائے۔ بی بی ہا جرہ کو اللہ نے کیسایفین دیا تھا کہ مردول ہے بھی آگے نکل گئیں۔

اب انہوں نے بچے کو پانی میں ڈال دیا اور واپس آگئیں۔ پتہ نہیں گھر آتے ہوئے ان کے قدم کتنے بوجھل ہور ہے ہوں گے۔آج اگر مال بچے کورخصت کرے تو ومنٹ کے بعداس کوئیے کرتی ہوں ہے۔آج اگر مال بچے کورخصت کرے تو دومنٹ کے بعداس کوئیے کرتی ہے کہ میں آپ کومس کر رہی ہوں ، تو جب وہ مال اپنے دومنٹ کے بعداس کوئی ہے کہ میں آپ کومس کر رہی ہوگی !؟ رات اپنے گھر میں آگئی۔ بیچکو یانی میں ڈال کرآ رہی تھی تو کتنامس کر رہی ہوگی !؟ رات اپنے گھر میں آگئی۔

ادھرکیا معاملہ بنا؟ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنار ہے 'ہل رہاہے ، اس کے اردگر داس کی خدمت کے لیے آٹھ سوغلام تھے۔کسی نے باکس کو دیکھا تو پکڑا اور ان کے حوالے کر دیا۔اس نے کہا: کھولو!اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَ ٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّينِّي ﴾ (طه ٣٩)

''اےمیرے بیارے موکٰ! ہم نے آپ کے چبرے پر محبت کی بجلی ڈال دی تھی۔''

چنانچہ حضرت موسیٰ میلیٹھ کے چہرے پرایک جاذبیت تھی ،مقناطیسیت تھی ، ایسی محبوبیت تھی ، ایسی محبوبیت تھی ایسی محبوبیت تھی کہنے تھی : ایسی محبوبیت تھی کہنے تھی : محبوبیت تھی کہ فرعون کی بیوی نے دیکھا تو خاوند ہے کہنے تھی : کی تیفیلو ہو ۔ کیا تیفیلو ہ

''اس کوتل نه کرنا''

﴿ عَسلى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَنْجِذَةً وَلَدًّا ﴾ (القصص: ٩) ﴿ عَسلى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَنْجِذَةً وَلَدًّا ﴾ (القصص: ٩) ﴿ وَمِهِمُ السَّهِ كُوبِيثًا بِنَا مَينِ سِّكِ اور فائده الحَمَّا مَينِ كُنْ

اب اتناظالم فرعون جو ہزاروں بچوں کو ذرئے کروا چکا تھااس نے بیوی کے کہنے پراس بچے کو چھوڑ دیا۔ ۔۔۔۔۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کی کوئی نہیں مانتا، بیوی کی تو بڑے بڑے بڑے خون بھی مانتا، بیوی کی تو بڑے بڑے بڑے خون بھی مانتے ہیں۔ بیہ ہوم گور نمنٹ ہوتی ہی الیبی ہے۔ ہوم ڈیپارٹمنٹ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔۔۔۔۔ چنانچہاس نے ایک آرڈر جاری کیااور کہا: لا تَفْتُلُوهُ اس نے کہا: ٹھیک ہے، ہم اس کو بیٹا بنالیتے ہیں۔عقل نے دھوکہ دیا۔ فرعون کے دل میں یہ بات آئی کہ جب میں اس کو اپنا بچہ بنا کراہے گھر میں پالوں گا تو بیمیرا مرہون منت ہوگا تو کیا یہ بچھ سے تاج چھنے گا؟ جھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا ،اس لیے میں اس کو اپنا بچہ بنا کراہے گھر میں پالوں گا تو بیمیرا مرہون منت ہوگا تو کیا یہ بچھ سے تاج چھنے گا؟ جھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا ،اس لیے میں اس کو اپنا بیٹا بنالیتا ہوں۔ اتنا خوش ہوا تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے اس وقت آئھ سو غلاموں کوآزاد کر دیا۔

روح المعانی میں ایک عجیب مکتہ لکھا ہے: وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے جہاں بھی جاتہ ہیں کہ اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کے لیے انسانوں کی غلامی سے اور نفس کی غلامی سے نجات کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔حضرت موسیٰ علائم کی وجہ ہے بھی غلاموں کو آزادی نصیب ہوگئی۔

فرعون حضرت موی طلع کو گھر لے آیا۔اب اس زمانے میں ڈیے کے دودھ نہیں ہوتے ہتے:عورتیں دودھ پلاتی تھیں۔ کہنے لگا:عورتوں کو بلاؤ،دودھ پلانا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُواضِعَ مِنْ قَبْل ﴾ (القصص:١٢)
د اورجم نے دوسری عورتوں کا دودھان پرحرام کردیا۔''

جوعورت آتی ہے ، فیڈ دیے گئی ہے ، بچے فیڈ نہیں لیتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے روتا ہے ۔ فرعون کی بیوی کو بچھے ہوتا ہے اوراس کو دیکھے کراس کو بھی بچھے ہوتا ہے ۔ عور تیس آتی رہیں اور بچہ دود ہے نہیں پتیا۔ ساری رات بے چینی میں گزری ہے کو کوفرعون کا بیرحال تھا کہ کہتا تھا کہ کوئی عورت تو ایسی آئے جو بچے کو دود ھیلائے ادھر اللہ تعالی فرماتے

ہیں: ﴿وَاصْبَعَ فُوادُ اَمْ مُوسِنِّی فُرِغًا ﴾ (القصص:۱۰) '' حضرت مویٰ ملائم کی والدہ نے صبح بہت بے قراری کی حالت میں گئ' بھو کی تھی رہی کہ پتانہیں رات میرے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہو گا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنْ كَادَتْ لَتَبُدِى بِهِ لَوْ لَا أَنْ رَّبَطُنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ﴾ (القصص: ١٠) ''اگرہم اے کے دل کوگرہ نہ دیتے تو دہ روبیٹھتی اور راز کھول بیٹھتی'' ہم نے اس کے دل کوگرہ دے کرتسلی دے دی۔ کہنے گئی: جاؤبیٹی! بھائی کا پتة کرو۔وہ بھاگتی گئی۔اس نے تماشاد یکھا کہ عورتیں دددھ پلا ناچا ہتی ہیں اور بچہددودھ نہیں پیتا۔تو وہ فرعون سے کہنے گئی:

﴿ هَلُ آدُنُكُمُ عَلَىٰ آهُلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴾ (القصص:١٢)

''میں تہہیں بتاؤں ایسے گھر والوں کے بارے میں کہ جواس کی کفالت بھی کرےاوردودھ بھی بلائے اوراس کی خیرخواہ بھی ہو۔''

یہ بات فرعون کے ذہن میں کھنگی نوسہی کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ تمہاری خیر خواہ ہوگی ۔ چنانچہ اس نے پکڑا اور کہا کہ اے لڑکی! کیوں میہ کہہ رہی ہو؟ وہ بھی حضرت موی ملاه کی بہن تھی ، کہنے لگی: ہم آپ کی قوم ہیں ، آپ کی ملت ہیں ، آپ کی عوام ہیں ،ہم آپ کی خیرخواہی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا۔اس نے کہا: بالکل ٹھیک ہے۔اس نے کہا:امی چلو۔لوجی امی صاحبہ بھی آ گئیں۔فرعون کی ایسی مت ماری گئی کداس کو پچھیمجھنہیں آر ہاتھا۔ رات کا جا گا ہوا تھا ، کہتا تھا کہ بچیکسی کا دودھ پی لے اور مجھے سکون کی نیند آ جائے۔فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا ،اس کی مت ماری گئی۔حضرت موسیٰ علیقہ کی والدہ آئیں ،انہوں نے دودھ پلایا تو بیچے نے دودھ لی لیا۔وہ مجمی سب خوش ہو گئے۔فرعون نے کہا: اچھا! اس عورت کو جانے نہ دینا، یمبیل رہے اور اس سے کہو کہ نیچے کو دودھ پلائے اور وہ جا کر رضائی لے کر سو گیا۔حضرت موی ملطم کی والدہ دو تین دن رہیں ۔ پھر کہنے لگیں کہ میں تو یہاں نہیں ر ہوں گی مجھے تو اپنا گھر اچھا لگتا ہے۔ بات بھی ٹھیک ہے'' اپنا گھونسلا اپنا کیا ہو کہ لیکا''۔اس نے کہا کہ میں تو گھر جا رہی ہوں۔ جب اس نے بیکہا تو فرعون کہنے لگا: بی بی!ا کیلی نہ جانا بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جانا اس کواپنے گھر میں دودھ پیاتی رہنا اور میں تمہاری تخواہ بھی بھیج دیا کروں گا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَرَدَدُنَهُ اللَّى أُمِّهِ كَنَى تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا تَخْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا تَخْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ الْخُفَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (القصص:١٣٠)

ردہم نے بیچکواس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تا کہاس کی آنکھیں تھنڈی ہول اوراس کا دل خوف زدہ نہ ہواوروہ جان لے کہ بے شک اللہ کے وعدے سیچ ہیں''

بھی ! بات سچی ہے،ہمیں سے بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی ،اللّٰہ کرے سمجھ میں آ جائے اورہم اس کو سکھنے کے لیے نیت کرلیں ۔ بیتو آیک عورت کا یقین تھا۔

اب اللہ تعالی نے حضرت موکی ملینم کے ذریعے سے بنی اسرائیل کونجات عطا فرمائی اور نجات کے لیے فرعون کور مین میں بھی تو دھنسایا جا سکتا تھا،آسان سے پھروں کی بارش بھی برسائی جاسکتی تھی، زمین میں زلزلہ بھی آسکتا تھا، بینکٹر وں صور تیں ہوسکتی تھیں میں شرنہیں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو نجات دی تو فرعون کو پانی میں ڈبو ہوسکتی تھیں کہ حضرت موکی ملینم کی والدہ کوغم ملا تھا تو جیئے کو پانی میں ڈالتے ہوئے۔ جوسب غم کا تھا اللہ نے اسی سب کوخوشی کا بناویا اور جب سنا کہ فرعون پانی میں ڈوب ہوئے۔ جوسب غم کا تھا اللہ نے اسی سب کوخوشی کا بناویا اور جب سنا کہ فرعون پانی میں ڈوب گیا ہے تو سب نے کہ کی والدہ کو بیانی میں دوب کی ہے کہ کی الحصد لله

اگرآپ یفین کے ساتھ اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو جوسبب پریشانی کا ہوگا اللہ اس سبب میں ہے۔ سکون عطافر مادیں گے۔

# (۲) <sup>د جیسی کرنی و لی</sup>ی کھرنی''<u>:</u>

دوسری بات ،ایک نکتہ تھیے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کریں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کریں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویبا ہی معاملہ فرمائے گا۔اس کو کہتے ہیں:'' جیسی کرنی ولیک کھرنی'' ۔ یہ کئی بات ہے، یہ سو فیصد لکا اصول ہے۔ہم اللہ کے ساتھ حسن طن رکھیں سے تو اللہ تعالیٰ وبیا ہی معاملہ فرمائیں سے اوراگر ہم اللہ سے نظم ہٹا کر غیروں پرنظ

الله المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المرب

ڈالیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ویباہی معاملہ فرمائے گا۔ بندہ جیباعمل کرتا ہے اللہ کی طرف سے دیباہی ردعمل ہوتا ہے۔ جیبا A ction ویباہی ردعمل ہوتا ہے۔ جیبا

# قرآن مجيديه ولائل:

قرآن مجیدے چندمثالیں سمجھیں تو اور مز ہ آئے گا۔

 ۔۔۔۔ بنی اسرائیل کی توبہ تبول کرنے کے لیے بیدستور بنادیا گیا تھا کہتم اپنی بستیوں سے باہر نکلوہم بادل کے ذریعے اندھیرا کردی ہے۔

﴿ فَاقْتِلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (القرة: ٥٨)

''تم چېريال اپنے جسم پر مار دا دراپنے آپ کوزخی کرو''

خون بہاؤ۔ قرآن مجید میں ہے کہ پھران کی توبہ کی قبولیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کتنی عجیب بات ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے فرمایا کہ اپنا خون نکا لو۔ امت محمد میہ کے لیے توبہ ہے کہ توبہ کے لیے توبہ ہے گئے ڈبھ بندے نے محمد میہ کے لیے توبہ ہے الک شکد م تسو بھی کہ میں نہیں گیا، صرف دل میں نادم اور زبان سے لفظ بھی کچھ نہیں کہا اور اٹھ کر بھی کہیں نہیں گیا، صرف دل میں نادم اور شرمندہ ہوگیا تو اللہ اس کی ندامت پر توبہ قبول کر لیتے ہیں۔

یہ فرق کیے؟ علمانے اس کی وجہ کھی ہے، وہ فرماتے ہیں: اس کی وجہ رہے ہے '' جیسی کرنی و لیں بھرنی'' حضرت مویٰ علیمانے جب بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کے علم کو پیش کیا تو بنی اسرائیل نے کہا:

﴿ لَنُ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ (القرة:٥٥)

سامنے جب نبی ملائی کے اللہ کے پیغام کو پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی دلیل کے اس بات کو قبول کر لیا اس کے اس بات کو قبول کر لیا اس کے درب کریم نے فر مایا کہتم نے میرے پیغام کو بغیر دلیل کے مان لیا، میں بھی دنیا میں تم سے دلیل نہیں مانگوں گا، فقط دل سے نادم ہو جاؤ گے تو میں اس پر تو بہ کو قبول کرلوں گا۔

<sup>د جیسی</sup> کرنی ویسی بھرنی''

ایک چھوٹی ی مثال قرآن مجید میں ہے کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں
 ﴿ فَلَلا تَعْلَمُ نَفُسُ مَّا اُخْفِی لَکُومٌ مِّنْ قُرَةٍ اُغَین ﴾ (البحدہ: ۱۷)
 ''کوئی بھی نہیں جانا کہ ہم نے ان کی آئھوں کی شنڈک کے لیے جنت میں کیا تیارر کھا ہے''

اب یہال طالب علم کے ذہن میں بیہوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کے دل کے سکون کے لیے تیار کررکھا ہے، ان کی دل کی خوشی کے لیے کیا تیار کررکھا ہے؟ بات تو دل کی ہوتی ہے کہ ایسا تخذ دو کہ دل خوش ہوجائے، دل مطمئن ہو جائے، اللہ تعالی نے یہال دل کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ کوئی نہیں جا تا کہ انکی آئکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کررکھا ہے۔ تو مفسرین نے یہال نکھ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیہ تبجد پڑھنے والے رات کو جاگتے ہیں تو صبح کوائکی آئکھیں فیند کو ترس رہی ہوتی ہیں، آئکھیں بوجھل ہوچکی ہوتی ہیں۔ چونکہ آئکھیں اللہ کی عبادت میں فیند کو ترسیں اس لیے دب کریم نے فرمایا کہ ہیں تہمارے لیے وہ انعام تیار کروں گا کہ جس ترسیں اس لیے دب کریم نے فرمایا کہ ہیں تہمارے لیے وہ انعام تیار کروں گا کہ جس کو دکھے کرتمہاری آئکھوں کو ٹھنڈک مل جائے اور آئکھیں خوش ہوجا کیں ۔ تو ''جیسی کرنی و لیے بھرنی'

EESEEX. (1973) EESE كاقصور ـ بات ختم ہوگئی ليكن بي بي مريم عليها السلام پرجھي بہتان لگاءا ب اس بہتان لَكنے كاوا قعة قرآن مجيد ميں ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہيں: ﴿ وَ اذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ إِذِا انْتَبَذَتُ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا ﴾ (مریم:۲۱) عنسل کرنے سے لیےا ہے مکان کی مشرقی سمت گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق کو قبلہ بنایا ہواہے۔ ﴿ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ﴾ "پرده کرلیا" ﴿ فَآرُسَلُنَا اِلَّيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا ﴾ ' ' ہم نے ج<sub>بر</sub>ائیل کو بھیجا بھر پورمرد کی شکل میں'' اب جب بی بی مریم بیلا نے ایک مروکوسا منے دیکھا تنہائی میں تو گھبراگئی۔ کہنے لگی: ﴿ إِنِّي اَعُوْذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ ''میں حمٰن کی بناہ مانگتی ہول'' جرائیل نے دیکھا کہ بی بی مریم "تو گھبرا گئیں ، تو فرمانے لگے: ﴿ إِنَّمَا آنَا رَسُولُ رَبِّكَ ﴾ ''میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہول۔'' ﴿ لِاَ هَبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا ﴾ '' تا كه آپ كونيك بيڻا عطا كيا جا ئے'' اس بات کوس کر بی بی مریم اور زیادہ گھیرا گئیں کیوں کہ عام اسباب تو بیہ ہوتے ہیں کہ عورت نکاح کرے تو بیٹا ہوسکتا ہے یا گناہ کے ذریعے زنا کرے تو بیٹا ہوسکتا ہے اور بی بی مریم عانتی تھیں کہ دونوں اسباب میری زندگی میں نہیں ہیں۔ چنانچے فرمانے

لگيں:

﴿ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلُّمْ ﴾

''میرابیٹا کیسے ہوسکتا ہے؟''

﴿ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾

"ندمیں نے نکاح کیا"

﴿ وَ لَمُ اَكُ بَغِيًّا ﴾

"ندمیں نے زنا کیا"

اب جب جبرائیل میلام نے دیکھا کہ بیتو گھبراگئی ہے تو فرمایا:

﴿ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنْ﴾

" تیرے پروردگارنے بیکام میرے لیے آسان کر دیا ہے۔"

فیح مَلَتُ ''بی بی مریم حاملہ ہو گئیں''اب بی بی مریم بہت پر بیتان ہیں۔ ۔۔۔۔۔
آپ تصور کریں کہ جس عورت نے بچین سے اللہ کے تام پر زندگی گزاری ہوا وران کی
کفالت کے لیے لوگ ایک دوسرے کے لیے جھڑ ہے کرتے ہوں اور جس کو صجد کے
ماحول میں رکھا گیا ہوا وراعت کاف میں عبادت بھری زندگی گزاری ہو، وہ بچی جب
جوان ہوا ورحاملہ ہوجائے تو اس کو کتناغم ہوگا۔۔۔۔!! تو بی بی مریم "ایک ہارے ہوئے
جرنیل کی طرح بیٹھی ہیں۔ اتناغم اور اتنی ڈیریشن کی کیفیت ہے کہ تی ہیں:

﴿ يَا لَيُتَنِى مِتُ قَبْلَ هَلَا وَ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴾

''اے کاش!میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی ،کوئی بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی۔''

> لله تعالی فرماتے ہیں: ﴿ فَنَا دُها مِنْ تَحْتِهَا ﴾

''ہم نے اس کواطلاع دی فرشنے کے ذریعے سے' اَنْ لَا تَحْوَرُنِی ''غم نہر''

فرمایا که:

﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيًّا﴾

" تہارے نیچے ہے پانی کا چشمہ جاری کردیا جائے گا"

﴿ وَ هُزِّى اِلَّيْكِ بِجِذْعِ النَّخُلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾

اور پیھجور کی ٹبنی کوتم ملا و تو تھجوریں گریزیں گ

﴿ فَكُلِى وَ اشْرَبِى وَ قَرِّى عَينًا ﴾

تھجوریں کھانا، پانی پینااُور جب بچہ پیدا ہوجائے تواس کودیکھنا تو تمہاراغم ختم ہو جائے گااور جب تم اس کو لے کرقوم کے پاس جاؤگی اور قوم تم سے پو جھے گی تو تم کہہ

وينا:

﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَّحْمَٰنِ صَوْمًا ﴾

'' میں نے تو رحمٰن کے لیے روز ہ رکھا ہواہے''

اس دور کے روز ہے میں بولنے کا بھی روز ہ ہوتا تھا۔ چنانچیہ

﴿ فَآتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ﴾

'' بی بی مریم علیہاالسلام قوم کے پاس اپنے بچے کو لے کرآئیں'' اور لوگ کہنے لگے

﴿ الْمَرْيَمُ لَقَدُ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾

''اومریم! به کیاطوفان چیز لے کرآ گئی؟''

﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ آبُولِ الْمُرَأَ سُوعٍ وَ مَا كَانَتُ أُمَّكِ بَغِيًّا ﴾ " الله المُونِ فَي مَا كَانَتُ أُمَّكِ بَغِيًّا ﴾ " الله المراقانة تيرى بهن برى تقى - "

اب يہاں پرايك نكتال رہا ہے كه غلطياں نوجوان كرتے ہيں اور طعنے بھائى كو، باپ كواور مال كو طبة ہيں۔ وہ مريم كو پھھنيں كہدرہ عظے كه مريم التو يہ كياكر بينے كارون كا موراً سُوء والدكانام بينہ والده كانام ليا، والده كانام ليا۔ اے نوجوانو! احتياط كى زندگى گزارنا ،كہيں اپنے بروں كى عزتوں كو پامال نه كر بينے منا۔ مال باپ زندگيال گزار كرعز تيں كماتے ہيں اور نيچ چھوٹى چورٹى غلطيوں پرعز توں كو گوا المينے ہيں۔ اب جب انہوں نے يہ بات كهى تو ان كے جورئى علام بى مريم نے فائشاد تے إليہ ور نيچ كى طرف اشاره كرديا) بعض لوگ كہنے كے اللہ ور كارون كي اللہ اللہ كارون كے اللہ ور كارون كے اللہ ور كارون كے اللہ ور كارون كارون كو كونوا بينے اللہ ور بي كى طرف اشاره كرديا) بعض لوگ كہنے كارون كے كارون كارون كے كارون كارون كے كارون كونون كي كونوا كھون كونون ك

# ﴿ قَالُوا كَيْفَ مُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا ﴾ وقالُوا كَيْفَ مُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا ﴾ وقالُوا كَيْدِ جَوَّكُود مِن مِ كيد بول سكما ہے؟''

بہتان حضرت یوسف ملائم پر بھی لگا ، مگران کی گواہی کے لیے دوفقرے ہولے گئے کہ اگر قبیص آئے ہے پھٹا تو اس کا گناہ اور اگر پیچھے ہے پھٹا تو اس کا گناہ اور اگر پیچھے ہے پھٹا تو اس کا گناہ اور بولے ہیں اور بولے بھی کیدو ختم ہوگئی لیکن یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں اور بولے بھی کیدے کہ دو فقر نہیں بولے ذراغور سیجے۔ آگے کیا ہوا؟
﴿فَالَ إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ ﴾

#### '' فرمایا: میں اللہ کا بندہ ہول''

﴿ اللَّهِ الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِى نَبِيًّا وَ جَعَلَنِى مُبَارَكًا آَيْنَ مَا كُنْتُ وَ الْوَصَلِي الْكِتَابَ وَ الزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّاهُ وَبَرًّا بِوَالِدَتِى وَلَمُ الْوَصَلِي بِالصَّلُوةِ وَ الزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّاهُ وَبَرًّا بِوَالِدَتِى وَلَمُ يَرُمُ وَلِدُتُ وَ يَوْمَ آمُوتُ يَرُمَ وَلِدُتُ وَ يَوْمَ آمُوتُ يَرُمَ وَلِدُتُ وَ يَوْمَ آمُوتُ وَ يَوْمَ آمُونَ وَ يَوْمَ آمُوتُ وَ يَوْمَ آمُونَ وَالْمَالُمُ عَلَى يَوْمَ آمُونَ وَالْمَالُمُ وَ يَعْلَى الْمَالُمُ عَلَى الْمَالُمُ عَلَى الْمَالُمُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَالْمُ الْمَالُمُ عَلَى الْمَالُمُ عَلَى يَالُولُمُ الْمُ اللَّهُ لَى اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا عَلَى الْمُعَلِّى الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

ا تنی آبی گواہی!مفسر بین نے یہاں نکتہ لکھا کہ دیاں بھی گواہی دی مکر د ولفظ کی اور

یہاں گواہی اتنی بڑی ، انہوں نے فرمایا کہ وہاں بہتان ایک عورت نے لگایا تھا تو دو فقروں میں بات سمٹ گئی۔ یہاں بہتان قوم نے لگایا تھا ، اللہ نے جواب میں بیچ سے وعظ کروا دیا۔ یہاں چونکہ بہتان لگانے والی ایک پوری قوم تھی اس لیے اللہ نے دوفقروں میں بات نہیں سمیٹی ، تو معلوم ہوا:

‹ جىيى كرنى ويسى *جر*نى''

توجہ فر مائیئے۔اب بڑاعلمہ نکتہ ہے۔

→ ابر ہہ نے ہاتھیوں کالشکرلیا اور بیت اللہ شریف کوگرانے کے لیے آگیا۔ اس نے ملک یمن میں اپنا ایک مرکز بنایا تھا۔ وہ چا ہتا تھا کہ دنیا اس کومرکز بناوے اور بیہ جومرکز (بیت اللہ) بنا ہوا تھا اس کومٹا دے۔ وہ ہاتھیوں کالشکر لے کر آگیا۔ بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرندے آگئے، جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکیں اوران ہاتھیوں اور لوگوں کو کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھیوں کو پرندوں سے کیوں مروایا گیا؟ ہاتھی زمین میں بھی دھنسائے جاسکتے ہے، بہاری بھی پیدا کی جاسکتی تھی ، آگ بھی برسائی جاسکتی تھی ، گر ندوں کو استعال فرمایا۔

میں ، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو استعال فرمایا۔

میں ، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو استعال فرمایا۔

یہاں پرمفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ پرندوں کو کیوں استعال فر مایا؟ اب
اس کی عام وجہ جومفسرین نے لکھی وہ تو ہے کہ بھٹی! بیا پنی طرف سے ہاتھیوں کو لے
کرآیا جو جانوروں میں سب سے زیادہ طاقت ور ہوتا ہے۔ تو جب وہ سب سے زیادہ
طاقت والے جانوروں کو لے کرآیا تو اللہ تعالی اس کے مقابلے میں پرندوں کو لے
آتے ہیں جو طاقت میں انتہائی کمزور ہیں اور ان کا حشر تجھ کو دکھا دیتے ہیں، یہ بھی
طاقت کا جواب ہے۔

ممرمفسرین نے ایک عجیب جواب لکھا جواس مضمون کے متعلق ہے۔ وہ کیا کہ

SC - AND SESSECONSESSES CONTRACTOR

جبيباغمل ويباروغمل

#### د : جیسی کرنی ویسی *بھر*نی''

محققین نے یہ بات کھی ہے: وہ فرماتے ہیں کہ ابر ہہ چلا کس نیت سے تھا؟ وہ چلا اس نیت سے تھا کہ عزت والے گھر بیت اللہ کو گرا دوں اور اپنا گھر جس کی عزت نہیں اس کوعز توں والا بنادوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تر تیب کوالٹ کرنے چلا تھا کہ عزت والے گھر کو مٹا دوں گا اور جس کی عزت نہیں اس کوعزت دلاؤں گا۔ جب ابر ہہ اس نیت ہے چل کر آیا تو رب کریم نے بھی تر تیب الٹ کر دی کہ میرے بندو! عام دستور یہی ہے کہ تم صیاد (شکاری) بغتے ہواور پرندے تمہارا شکارہوا کرتے ہیں۔ تم نیت بدل کر آرہے ہو، ہم بھی تر تیب بدل کر دکھا دیتے ہیں۔ آج تم شکار بنو گے اور پرندے صیاد ہوں گے، وہ او پر سے کنگریاں ویے ہیں۔ آج تم شکار بنو گے اور پرندے صیاد ہوں گے، وہ او پر سے کنگریاں کہ چھینکیں گے، میں ان کے ذریعے سے تہمیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دول

#### حاصلِ كلام:

تو اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات کا پکا یقین آ جائے تو ہمیں زندگی میں بھی اللہ تعالی عزیمیں و ندگی میں بھی عزیمی عظافر ما کیں گے۔اب اس یقین کو سکھنے کے لیے دعوت و تبلیغ کے نام سے ایک محنت ہور ہی ہے۔الحمد لللہ پوری دنیا میں ہور ہی ہے اور اسمیں سے بات سکھائی جاتی ہے کہ ذراا پے گھروں سے نکلو،اسباب کے ماحول سے ذرا باہر نکلوا ور اللہ کے راستے میں قدم اٹھا و تو تمہیں اللہ کی مدد کی سمجھ آ جائے گی ۔ تو واقعی کی مدد کی سمجھ آ جائے گی ۔ تو واقعی انسان کا ایمان یقین بروھتا ہے اور انسان کو زندگی کیا سے نظر آ جاتا ہے۔اب اس راستے کو سکھنے کے لیے آپ حضرات ارا وہ فرمالیں، آپ حضرات اس کے مطابق راستے کو سکھنے کے لیے آپ حضرات ارا وہ فرمالیں، آپ حضرات اس کے مطابق

BC = 11/1. - 13/88/88(19) 3/88/88 (19) 2/8/88/88 (19) 2/8/88/88 (19) 2/8/88/88 (19) 2/8/88/88 (19) 2/8/88/88

ا ہے اوقات کو فارغ سیجیے اور اس یقین کوسکھنے کی کوشش کریں۔اللہ تعالیٰ ہمیں یقین بھری زندگی نصیب فرمائے۔(آمین ثم آمین)

وَ اخِرُدَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن



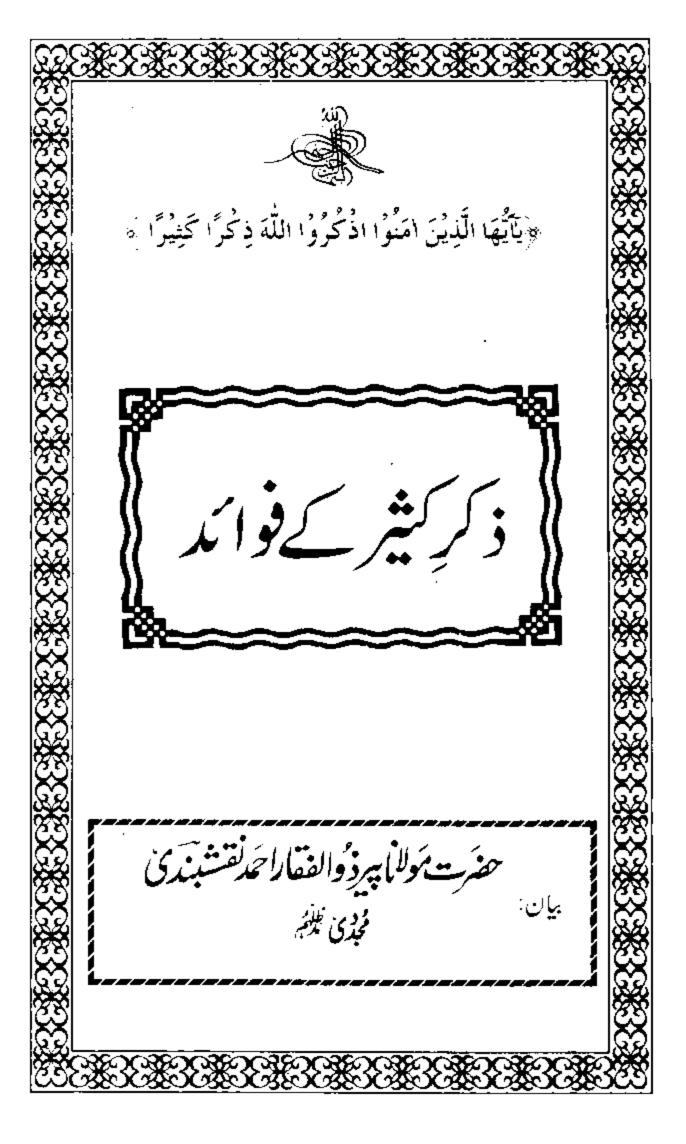



#### BO MICH DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE

# ذ کر کثیر کے فوائد

اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ وَكُفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ يَا آَيُّهَا اللَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ٥ وَيُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَ آصِيلًا ﴾ (اللح: ١٠١١)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِى مَقَامِ آخَرُ ﴿ وَ اذْكُرِ السُمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلُ اِلَيْهِ تَبَتِيْلًا ﴾ (المزل: ٨) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّم وَكُرِ كَثِيرِ كَحَمَّم مِيسِ راز:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کشرت کے ساتھ کرو'۔ اس
آیت کریمہ میں پروردگارِ عالم نے اپنی یا دکا تھم دیا۔ گرایک نشاندہی بھی فرما دی کہ
ذکر کشرت کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ نشاندہی فرمانے میں جمارا بہت فائدہ جوگیا۔ اس
لیے کہ ڈاکٹر جب کوئی دوائی دیتا ہے تو بتا تا ہے کہ اس دوائی کوآپ نے دن میں ایک
مرتبہ لینا ہے۔ جسے وشام لینا ہے یا جسے ، دو پہراور شام لینا ہے۔ دوائی کی مقدار کا صحت
کے حاصل ہونے میں بڑا وظل ہے۔ اگروہ دوائی دن میں تین مرتبہ کھائی تھی اور کوئی
آ دمی اس کو تیسرے دن کھالیتا ہے تو اس کو شفانہیں ہوگی۔ حالا تکہ دوائی ٹھیک تھی لیکن
مقدار پوری نہیں تھی۔

اسی طرح وہ سالکین جو ذکر تو کرتے ہیں کیکن مراقبہ میں وقت پورانہیں دیتے۔ مجھی پوچھیں تو پانچ منٹ کا مراقبہ، بھی پوچھیں تو دس منٹ کا مراقبہ۔منٹوں میں مراقبے سے دلنہیں بنا کرتے۔

دنیا کے بادشاہوں کا دستور ہے کہ ان کی ملاقات کے لیے جب بھی کوئی آتا ہے، تو گھنٹوں اسے انتظار میں بٹھاتے ہیں۔

آپ کسی دفتر میں وزیر کو ملنے جائیں، صدر کو ملنے جائیں، گھنٹوں دفتر میں انتظار
کرنا پڑے گا۔اس پرور دگار کے ہاں بھی بہی معاملہ ہے کہ جواس کی ملاقات چاہے،
جو اس کی محبت جاہے، جو اس کا وصل جاہے وہ بھی گھنٹوں اپنی یاد میں بٹھاتے
ہیں۔ دن بسر ہوتے ہیں ، زندگی گزرتی ہے اللہ کی یا دمیں۔اس لیے کہ تھوڑا ذکر
انسان کوفائدہ نہیں ویتا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''وہ ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑ اسا، کٹکے ہوئے ہیں دونوں کے بیجی نہان کی طرف نہان کی طرف''

توبینشاند ہی فرمادی کہ ذکر کنڑت کے ساتھ !اس میں بڑاراز پنہاں ہے۔

#### يے جاشکوہ:

آج سالکینِ طریقت ذکر کرتے نہیں اور پھرشکوہ بھی کرتے ہیں کہ جی فائدہ نہیں ہوتا۔ آنکھ قابو میں نہیں ، دل قابو میں نہیں۔ بھئ! بنانے والے شیخ نے نسخہ بالکل نمیں ہوتا۔ آنکھ قابو میں نہیں ، دل قابو میں نہیں۔ بھئ! بنانے والے شیخ نے نسخہ بالکل نمیک بنایا ہوتا ہے ، کھانے والا مریض اس کی مقدار کا خیال نہیں رکھتا۔ اس لیے جب بھی معمولات کے بارے میں پوچھیں تو کہتے ہیں جی حضرت! بس کیا کریں مراقبے کا وقت نہیں ماتا۔

اب بتا ہے کہ وہ کیما مجنوں جس سے پوچھیں تو کیے لیاں کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ آج ہماری وہی حالت ہے۔ ونیا مجھی ہے میسا لک ہیں، صوفی ہیں۔ یہ فلاں شخ ملتا۔ آج ہماری وہی حالت ہے۔ ونیا مجھی ہے میسا لک ہیں، صوفی ہیں۔ یہ فلاں شخ سے بیعت ہیں اور اس سب کے باوجود ہم اپنے معمولات کو وقت نہیں وسیتے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا:

> مَنُ لَا وِرُدَ لَهُ لَا وَادِ ذَ لَهُ ''جس آ دمی کاور دئیس اس پر وار دات نہیں ہوں گی''

واردات کے ہونے کے لیے ور دہونالا زمی ہے۔توبیہ جومعمولات بتائے جاتے ہیں یہی تو بنیاد ہیں۔انہیں کو با قاغدہ کر لیجیے۔استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ سیجیے۔پھراس کی برکتیں اپنی آنکھول ہے دیکھیے۔

جس بندے کو کسی نسخے سے شفا ملے وہ تو اس نسخے کو ہرایک کو ہتا تا ہے۔ ہمارے مشارکنے کا بھی یہی معمول ہے۔ انہوں نے اس ذکر کے نسخے سے شفایا کی اوراسی پیغام کو انہوں نے اس دکر کے نسخے سے شفایا کی اوراسی پیغام کو انہوں نے اس دنیا میں پہنچایا۔ ہرایک کو بتایا کہ بھئی ذکر کی کثر ت کرو۔

### فکر کی گندگی کیسے دور ہو؟

ایک اصولی بات کو یا در کھ لیجیے کہ فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے۔ جو ہندہ چا ہے کہ میر سے خیالات پاک ہوجا کیں ۔نفسانی ،شیطانی ،شہوانی خیالات کا جو ہجوم ہے میری سوچوں میں ، د ماغ میں وہ ختم ہوجائے ۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کثر ت کے ساتھ اپنے رب کو یا د کر ہے۔ اس کے سواکوئی دوسرا طریقہ نہیں ۔علم کے حاصل ہونے سے وساوس سے نجات نہیں ملتی ،عبادت زیادہ کرنے سے وساوس سے نجات نہیں ملتی ،عبادت زیادہ کرنے سے وساوس سے نجات نہیں ملتی ،عبادت زیادہ کرنے سے وساوس سے نجات نہیں ملتی ۔ اللہ کے راست میں خیرات زیادہ کرنے سے وساوس سے نجات نہیں ملتی ۔

جس آ دمی کو بخار ہو، وہ وٹامن کھا لے تو بیر کھانے سے بخار دورنہیں ہوتا۔کوئی

درد کی گولی کھانے سے بخار دور نہیں ہوتا۔ ہاں! اینٹی بائیوٹک ایسی دوائی ہے کہ جب وہ اسے استعمال کرے گاتو اللہ رب العزت جلدی شفاعطا فرمائیں گے۔اس لیے کہ وہ بنی ہی اسی بیاری کودور کرنے کے لیے ہے۔ ' ذکر اللہ'' دلوں کی بیماریوں کے لیے

شفاہے۔ چنانچیہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

(( ذِكُرُ اللَّهِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ ))

''اللّٰدربالعزت کا ذکر دلوں کے لیے شفاہے۔'' تواس سے شفاملتی ہے۔

جذبِ فیض کے لیے قلب کی استعداد بنانے کا طریقہ:

ایک نقطے کی بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید میں بھی شفاہے۔

﴿ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّومِنِيْنَ ﴾

﴿ فَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشُفِيْنِ﴾

﴿ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصَّدُورِ ﴾

﴿ هُدُّى وَّ رَحْمَةٌ الِّلْمُوْمِنِيْنَ ﴾

﴿ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَتُ اللَّمُومِنِيْنَ وَلا ﴾ يَزِيدُ الظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾

﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِيْنَ امَّنُوا هُدِّي وَّ شِفَاء ﴾

بیشفاہ مگر کیسے؟ اس بات کو ذرا تفصیل سے مجھیں۔ ایک حافظ صاحب جو
بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ صبح سے کیکر مغرب تک یا عشاء تک۔ ہر وقت
قرآن مجید کی آوازان کے کانوں میں پڑر ہی ہے۔ ایک وقت میں پانچ پانچ بیج۔
سات، سات بچ منزل سنار ہے ہیں اور وہ سب کی غلطیوں کی نشا ندہی کرر ہے ہیں۔
منزل سن رہے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں فرمان الہی ہے:

#### الإسرائية الكان ا

# وَ إِذَا قُرِأً اللَّهُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ اَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الانفال:٣٠٣)

''اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم اسے سنو اور خاموش رہوتا کہتم پر حمتیں برسیں۔''

تو قرآن کی تلاوت سے رحموں کے برسنے کا ثبوت قرآن مجید سے ل رہا ہے۔
جب ایک بندے کی تلاوت سے رحمتیں برسی ہیں تو جس استاد کے گرد بچاس یا سر
ہی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں ، تو وہاں کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی۔اب یہ
حافظ صاحب جوضح سے لے کرعشا تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے بھی ہیں سنتے بھی
ہیں ۔اب یہ اگر شخ کو بتاتے ہیں کہ حضرت میر کی نگاہ میر سے قابو میں نہیں تو اس کا
مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فکر والی بات تو ہے نا۔ کہیں نہ کہیں مصیبت تو ہے ناکوئی۔
قرآن مجید کی رحمتوں میں تو کوئی شک نہیں ہوسکتا۔اور بچاس بیچ بیٹھے قرآن
مجید بڑھ رہے ہیں اور کوئی گھنے ، دو گھنٹے کی بات نہیں۔ صبح سے کیکر شام تک پڑھ رہ ہو
ہیں پھراس قرآن پاک کے انوارات ول کومنور کیوں نہیں کررہے؟ پھر دل سے زنگ
دور کیوں نہیں ہور ہا؟ ول کے اندر یہ شہوات ختم کیوں نہیں ہوتیں؟

آخرذ بهن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پچسیق سنار ہا ہے کی مرتبہ استاد کی نظراسی خے کے اوپر بری پڑر ہی ہوتی ہے۔آخراس مصیبت میں کیاراز ہے؟ اگرا تنا قرآن مجیدسن کر بھی اس بندے کا تصفیہ قلب نہیں ہوتا تو اور کہاں ہوگا؟ شفا کیوں نہیں ہور بی ؟ ہمارے مشائخ نے اس کاحل بتایا:

وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو! جب بچہ بیدا ہوتا ہے تو ابتداء میں اس کا نظام انہضام (ڈائجسٹیوسٹم) اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ بہت ہلکا دودھ پی سکتا ہے۔ بھاری دودھ نہیں پی سکتا۔ چنانچہ اس کو ماں اپنا دووھ پلاتی ہے یا پھر بحری کا دودھ پلاتے ہیں۔وہ یہ ہمضم کر لیتا ہے۔ اگر آپ اس کو پہلے دن بھینس کا دودھ پلا دیں تو اس کا ہاضمہ خراب ہوجائے گا،صحت کی بجائے الٹا اس کو بیاری ہوجائے گی۔ تو مال کا دودھ ہے نہیں تو کری کا دودھ، پھر جب اس کی صحت اور اچھی ہوگئی ، بڑا اور جوان ہو گیا۔ اس کو اب آپ اگری کا دودھ، پھر جب اس کی صحت اور اچھی ہوگئی ، بڑا اور جوان ہو گیا۔ اس کو اب آپ اگر ہمینس کا دودھ بھی پلا دیں گے تو وہ اس کو بھی ہضم کر لے گا۔ اس لیے کہ اس کی استعدا دیر ہمتی چلی گئی۔

بالکل اس طرح ایک سالک بالکل ابتداء میں جب بیعت ہوتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، ابھی اس کے اندر استعداد نہیں بی ہوتی قرآن مجید کے انوارات کے نزول میں کوئی شک نہیں گر اس کا قلب ان انوارات کو جذب نہیں کر رہا ہوتا۔ چھنے گھڑے یہ بارش ہوتی ہے، پانی کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ ابتدا بی میں بے چارہ چکنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے انوارات تو ہوتے ہیں گراس پر اثر نہیں ہورہا ہوتا۔ کیوں کرقرآن مجید کے انوارات میں تقل ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ لَوْ اَنْزَلْنَا هَلَذَا الْقُورُ آنَ عَلَى جَبَلِ لَرَ آیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَةِ اللّٰهِ ﴾ (الحشر: ۲۱)

''اگرہم بیقرآن پہاڑ پراتارتے (نازل فرماتے) تو تو دیکھتا کہوہ دب جاتا پھٹ جاتااللہ کے ڈرہے''

يداييا كلام ہے، ارشا وفر مايا:

﴿إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴾ (المزمل:٥)

اس قول کے اندر ثقل (بھاری بن) ہے۔ یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ اس کواپنے قلب کی استعداد بنانی پڑتی اس کواپنے قلب کی استعداد بنانی پڑتی ہے۔ تو مشاکئے ہر آنے والے اور تو بہ کرنے والے سالک کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو ذکر کا نور ہے وہ انتہائی لطیف اور ہلکا ہے۔ کتنا ہی گناہ گار بندہ ہیں۔ اس لیے کہ جو ذکر کا نور ہے وہ انتہائی لطیف اور ہلکا ہے۔ کتنا ہی گناہ گار بندہ

کیوں نہ ہو، جب بھی اللہ کے نام کا ذکر کر ہے گا فائدہ ضرور پائے گا۔

حضرت مدنی مینیا فرماتے متھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ ریا کاری ہے بھی اگر کوئی بندہ نام لے گاتو اس کا فائدہ وہ بھی ضرور پائے گا۔ بیانام ایسا ہے کہ اگر ابتداء میں اس کا ذکر کیا جائے تو قلب اس کا نور جذب کرتا ہے۔ قلب کی استعداد بردھتی رہتی ہے۔ حتی کہ ایک وفت آتا ہے کہ پھرسالک کا قلب قرآن مجید کے انوارات کو جذب کرنے کے قابل ہوجاتا ہے۔ پھر تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا دل منور ہوجاتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، پھرایک وفت آتا ہے کہ جب بینماز پڑھتا ہے تو تماز کے انوارات کو بھی بیقول کرتا ہے۔

### نقشبندی سلوک یقینا موسل ہے:

جارے علیائے کرام (مشائخ) نے با قاعدہ اس کا کورس ترتیب دیا ہے۔اور اس کورس کوسلوک کہتے ہیں۔ہمارے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق ہیں اور مشائخ ہرآنے والےکو(سالک کو)اس پر چلاتے ہیں۔

جیسے آجکل موٹر و سے بنا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے اینٹر ہوں ( داخل ہوں ) تو کہیں آپ نکل نہیں سکتے ،سوائے اس منزل کے جہاں آپ کو پہنچنا ہے۔الیی سڑ کیں ترقی یافتہ ملکوں میں بنی ہوئی ہیں کہ جو بندہ داخل ہو جائے اب وہ نکل نہیں سکتا ، دونوں طرف دیواریں ہیں ، جہاں منزل آئے گی ،وہاں وہ نکل سکے گا۔ تو منزل تک پہنچے بغیروہ رہ نہیں سکتا۔

حضرت خواجه محد معصوم ميساييات ارشا دفر مايا:

'' ہمارے مشائخ نے اللہ رب العزت سے ایبا سلوک مانگا ہے، 'و بقیناً موصل ہے۔''

اس كامطلب يه ہے كہ جو بنده اس راستے پر چلے گا تو اللہ رب العزت كى مهر بانى

شامل حال ہوگی اوروہ یقیناً اپنی منزل پر پہنچے گا۔

تو اس بات کواپنے مکتوبات میں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ''ہمارے ہاں سالک کی سستی کے سوااورکوئی میررکاوٹ نہیں ہوتی ی''

اگرکوئی چلنے والا بندہ ہی گاڑی بندکر کے کھڑا ہوجائے تو وہ گاڑی منزل پرنہیں پنچے گی ،چلتی رہے گی تو منزل پر پہنچے گی ۔ دیریا سویریہ علیحدہ بات ہے۔ ہماراسلوک مجھی ایسا ہے۔

توجوسالک اس داستے پر چلتار ہے دیریا سویر منزل پر ضرور پنچےگا۔ ہاں! ست ہوجائے ، معمولات ہی کرنا چھوڑ دیتو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ انجن ہی بندکر کے کھڑا ہوگیا۔ اس کا کوئی علاج نہیں ۔ لہذا سالکین کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے معمولات کو اپنے کھانے پینے سے زیادہ ضروری سمجھیں ۔ ناشتہ چھوٹ سکتا ہے ، دو پہر کا کھانا چھوٹ سکتا ہے ، ناشتہ چھوٹ سکتا ہے ، رات کا کھانا چھوٹ سکتا ہے ، نیند کم ہوسکتی ہے ، گر ہمار ہے معمولات کم نہیں ہو سکتے ۔ جب سالک کی میہ کیفیت بن جائے گی تو پھر یہ اور ادو وظائف اس کوفائدہ دینے لگ جائیں گے۔ ابتداء میں خود کوشش کرنا پڑتی ہے۔

# ابتداء میں اورا دووظا ئف کی حیثیت:

حضرت اقدس تھانوی پیشاہ نے لکھا ہے کہ مبتدی کے لیے اوراد و وظا کف دوا ئی مانند ہیں ،اورمنتبی کے لیے اوراد و و ظا کف غذا کی مانند ہیں ۔

کی دفعہ کڑوی دوائی پینا ہڑی مشکل ہوتی ہے۔ بچوں کوکڑوا کھانسی والاشریت پلائیں تو وہ مند بناتے ہیں کہ بید دوائی نہیں پینی کیکن اگر اس بچے کو آئس کریم کھلائیں تو وہ ایک پلیٹ کھانے کے بعد بھی تمنا کرے گا کہ ایک پلیٹ اور ہوجاتی ۔ تو ابتدا میں سالک کواپنے آپ کوذکر پر لگانا پڑتا ہے۔ نفس نہیں چا ہتا ، مارے باندھے بٹھانا پڑتا ہے۔ اب اس میں بھی شیطان ذہن میں وساوس ڈالٹا ہے۔ اکثر و بیشتر سالکین آکر

1967: 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990) 1888 (1990)

کہتے ہیں:

''حضرت میں تو بیٹھتا ہوں ، مجھے تو نیندا آجاتی ہے تو پھر بیٹھنے کا کیا فا کدہ؟'' اواللہ کے بندے! بھلے نیندا آجائے ، بیٹھنے کا فا کدہ ہے۔اس لیے کہ عام سالک کو نیند میں اور ذکر کے کرنے کے دفت میں جو بندے کی کیفیت ہوتی ہے ،اس میں وہ فرق ہی نہیں کرسکتا۔اس کو کیا پہنہ کہ دہ نیندھی یا نعاس تھا؟

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿إِذْ يُغَيِّيكُمُ النُّعَاسُ آمَنَةً ﴾

ریجی ایک اونگھر کی قتم ہوتی ہے، مگر عام بندہ فرق نہیں کرسکتا۔ مگر اس نعاس کی کیفیت میں اس کے لطا کف پرواز کررہے ہوتے ہیں۔ انجن سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے، ترقی مل رہی ہوتی ہے۔

اگرکوئی فقیرکسی باوشاہ کے دروازے پر فجر پڑھ کے بیٹھ جائے اور ظہر تک انظار
میں بیٹھارہے،اس دوران اس کو گھنٹہ، دو گھنٹہ او گھ بھی آ جائے اور بادشاہ ظہر کے وقت
پوچھے:تم کب میرے در پرآئے؟ تو وہ کیا بتائے گا؟ دو گھنٹے کم کرکے کہے گایا ہے کہ کا
کہ فجر پڑھ کے آیا ہوا ہوں؟ اس لیے کہ جب در پرآگیا پھراگر نیندآ بھی گئی تو در پر بیٹھ کیا ہونیا کواس نے بیٹھنے والوں میں تو شار ہو ہی جائے گا۔ تو سالک جب مصلے پر بیٹھ گیا، ونیا کواس نے چھوڑ دیا،اب اس کو تھکا وٹ ہے یا کوئی بھی وجہ ہے جس سے نیندآگی ، تو اس نیندکی وجہ ہے اس کی باطنی ترتی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

محبت اللي ناييخ كالبيانه:

اس لیے سالک کو جا ہیے کہ بیٹھنے کی پابندی کرے۔اگر کوئی معلوم کرنا جا ہے کہ مجھے اللّٰہ رب العزت سے کتنی محبت ہے؟ تو وہ ذرا دیکھے کہ مصلے پیہ بیٹھنے کا شوق کتنا جب مصلے پر بیٹھنے سے وحشت ہو، بس آیا اور دورکعت پڑھ کے بھاگا،سنت موکدہ پڑھیں اور فرض پڑھے باقی سب کچھ چھوڑ کے اٹھ گیا۔ جب بیہ حالت دیکھیں کہ مصلے پہ بیٹھنے سے وحشت ہوتی ہے سمجھ لیں کہ بیں ابھی دوری ہے۔اس لیے جب مومن معجد میں آتا ہے، تو حدیث یاک میں فرمایا گیا:

اَکُمُوْمِنُ فِی الْمَسْجِدِ کَالسَّمَكِ فِی الْمَاءِ ''مومن کومجد میں ایسے سکون ل جاتا ہے جیسے مجھلی کو پانی میں سکون ماتا ہے۔''

مراقبے کے لیے وقت متعین کرنا ضروری ہے:

تو سالک کو چاہیے کہ اپنے نفس کو مارے ، باندھے ،خود کو بٹھائے۔ کچھ سالکین ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ذکر کریں گے ، جب وفت بل گیا۔ناں ، ناں ۔

ابتدا میں وقت کومتعین کریں۔ ڈھیل دے تو نفس صبح کیے گا، شام کو کریں گے، اور شام کو کریں گے، اور شام کو کہ تام ہوجائے گا، کا صبح کو کریں گے۔ اور اس صبح شام میں زندگی تمام ہوجائے گی۔ وقت کا تغیین کر لیجیے۔ جیسے آج کل لوگ کھانا وقت پر کھا لیتے ہیں ، سالک کو چاہیے کہ اس کو باطنی کھانا سمجھے۔

تَحْتَاجُ الْقُلُوْبُ إلى الْفُواتِهَا مِنَ الطَّعَامِ
"دون كوبهي قوت كيفذاكي ضرورت موتى بيا"

جیسے جسموں کوغذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہم اپناروحانی کھانا وقت پر کھانے کی پابندی کریں۔ وقت متعین کرلیں۔ ہر بندے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی عصر سے مغرب تک بیٹھ سکتا ہے، کوئی عشاء کے بعد بیٹھ سکتا ہے، کوئی فجر کے بعد ۔ تو جو بھی وقت ہواس کی پابندی سیجے۔ اپنانس کو بٹھا ہے۔ جو مرضی ہو۔ اب اس میں کوئی مصروفیت نکل آئے گی، ملنے والے نکل آئیں گے، گراس کی پابندی سیجے۔ ابل خانہ کو بھی پنتہ ہوکہ استے سے استے وقت پریہ ذکر ومراقبہ میں جیٹھتے ہیں اور سیجے۔ اہل خانہ کو بھی بنتہ ہوکہ استے سے استے وقت پریہ ذکر ومراقبہ میں جیٹھتے ہیں اور

اس وفتت ان کوکسی نے ڈسٹر بنہیں کرنا۔

سیجھ وقت تو ہم بھی متعین کرلیں اللہ کی یا د کے لیے تا کہ کہہ سکیں: اے اللہ! ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے بیٹھ جاتے تھے تیری یا د کے لیے۔

نبى عليه السلام نے فرمایا:

(لِیْ مَعَ اللّٰہِ وَقُتْ)) میرااللّٰہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے۔

حضرت خواجہ مجد دالف ثانی میں ہے۔ (لی مع اللہ) اس وفت کی بڑی عجیب تفصیل کھی ہے۔ تاہم ہے۔ تاہم ہے۔ تاہم ہے کہ ہم محص اسی وفت کی اتباع میں اپناوفت اللہ کے تفصیل کھی ہے۔ لیکن اتناعرض ہے کہ ہم محص اسی وفت کی اتباع میں اپناوفت اللہ کے لیے فارغ کرلیں۔ بس ول میں بیسوچیس کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جیشے ما ہے۔ ۔ ۔ ۔

### خیالات آنے سے نہ گھبرائیں:

توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے دن آپ بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے نانوے خیال آپ کو گندے آئیں اور صرف ایک خیال اچھا آئے۔

اسی موڑ پر علما ،طلبا ذکر کرنا حجوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ذکر میں تو الثا زیادہ وسوے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ذکر میں وسوے زیادہ نہیں آتے ۔مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کرے کے اندر بلی نے پاخانہ کردیا ہوتو آپ جب بھی اس کا دروازہ کھولیں گے تو بو تو آئے گی۔ اب آپ دروازہ کھولیں گے تو بو آئے گی۔ اب آپ دروازہ کھولتے ہی بند کردیں کہ میں تو اندر نہیں جا تا ہو ہے۔ تو یوں وہ بو بھی نہیں ختم ہوگی۔

ہمارے دل میں شیطان بلی نے گندے خیالات کی نجاست پھیلار تھی ہے۔اب جب ہم مراقبے میں بیڑھ کر ذراول کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اندر سے وہی جو بھر ہوتے ہیں، وہی مخلوق کی محبت وہی الٹی سیدھی باتیں، قطعاً گھیرانے کی بات **EX**(

نہیں ۔اس کو بر داشت سیجیے۔اس پر بھی اجر ملے گا۔

چنانچہ ہمارے مشائخ میں ہے کسی بزرگ ہے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں مراقبے میں بیٹھتا تو ہوں ،گر دسوسے بڑے آتے ہیں۔انہوں نے جواب میں لکھا کہ اگر عام آ دمی کوایک اجرملتا ہے تو آپ کواللہ تعالیٰ دگنا اجرعطا فرما کمیں گے۔اس لیے کہ رکاوٹ زیادہ ہے۔

حدیثِ پاک ہے ثبوت ہے کہ جو بندہ اٹک اٹک کے قرآن مجید پڑھتا ہے اس کوزیادہ اجرمل جاتا ہے۔ بیاس لیے کہ بیٹھنا جتنامشکل ہوتا ہے اتنا ہی اس کواجرزیادہ مل جاتا ہے۔ تو ابتداء میں بھلے آپ کوادھرادھر کے خیالات آئیں رگر آپ بیٹھے رہے، بیٹھے رہے، بیٹھنے میں ہی راز پوشیدہ ہے،اس ذکر کی برکات کے کھلنے کا۔

#### تلين جلودا ورتلين قلوب:

اس پہلی کیفیت میں بیٹنے کی عادت پڑجائے تو اس کو کہتے ہیں جسم کا ذکر کے ساتھ مناسبت یا جانا۔ یہ پہلا قدم ہے،اس کے بعد پھر قلب کو مناسبت ہوتی ہے۔ایک مثال سے ذرائجھیے :

جولوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے التجات میں بیٹھنا بڑا آسان بلکہ کی دفعہ کری پر بیٹھنا مشکل لیکن پنچے بیٹھنا آسان ہوتا ہے۔ گرجن لوگوں کو نماز کی عادت نہیں ہوتی یا جو کا فرلوگ ہیں ،ان کو آگر کہا جائے کہ آپ ذرا التجات کی شکل میں بیٹھیں تو ان کے لیے بیا کیہ مصیبت ہے۔ کی لوگوں کو دیکھا گیا کہا گران کو بھی نیچ بیٹھنے کا موقع ملے تو یاؤں بھیلا کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی ہاری ٹانگیں ٹھیک ایسے مڑتی نہیں، جیسے مڑنی جا ہمیں۔

اس لیے کہ ان کے جسم کی مناسبت ہی نہیں اس پوزیش میں بیٹھنے کے ساتھ۔بالکل اس طرح سالک کو بیٹھنے سے، پہلے توجسمانی طور پر مناسبت ہوتی ہے

پھراس کے دل کو ذکر کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ ثُمَّ تُلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾

یہاں ایک رازموجود ہے۔قلوب سے پہلے جلد کا تذکرہ کیا کہ بیہ جواللہ اللہ کرنے بیٹھتے ہیں، پہلے ان کی جلد نرم ہوجاتی ہے، بیٹھنا کرنے بیٹھتے کی عادت پڑجاتی ہے، بیٹھنا آسان ہوجاتا ہے۔آ دھا گھنٹا،ایک گھنٹہ،ڈیڈھ گھنٹہ،دو گھنٹے بیٹھنا ان کوکوئی مشکل نہیں ہوتا۔ بیٹلین جلود کا مرحلہ ہے۔

بلکہ سالکین کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ذراادھرادھرسے وقت ملا ،اللہ کی یا دمیں ،
مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب مراقبے کے لیے طبیعت وقت تلاش کرنے لگ جائے ،موقع تلاش کرنے لگ جائے ہوت آپ سمجھ لیس کہ جمھے اللہ نے اب تلین جلود کا مقام عطا کر دیا ہے۔ اس کے بعدتلین قلوب ہے اور تلین قلوب جب ملتا ہے تو پھر انسان کے ذکر کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ ذکر کے بغیرا سے زندگی اچھی نہیں گئی۔ امام رازی جھڑا تھے فرماتے تھے۔

''اےاللہ! دن احپھانہیں لگتا گرتیری یا دے ساتھ ،اور رات احپھی نہیں لگتی گر جھھ سے راز و نیاز کے ساتھ''

الله کی یادانسان کی زندگی کا حاصل بن جاتی ہے تو ذکر رسوخ کیڑ جاتا ہے۔
انسان کے قلب میں اور پھر باطن دھل جاتا ہے اور قلب کے اندر کی صفائی ہوجاتی
ہے نفس کا تزکیہ ہوجاتا ہے۔ ذکر پھرا پنااثر دکھاتا ہے۔ جو حضرات ذکر کرکے اپنے
دل کے اندراستعداد پیدا کر لیتے ہیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت سے ان کی باطنی ترتی
اور زیادہ ہوتی جاتی ہے۔

۔ اس لیے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے اسباق کو اگر آپ دیکھیے تو ابتداء میں سارے ہی اسباق ذکر کے ہیں۔ پھراس کے بعد تہلیل آتی ہے اور پھراس کے بعد جا
کرمرا قبداور پھرجا کر کہیں قرآن اور هنیقتِ صلوٰ ق کے مرحلے آتے ہیں۔ تو ترتیب ہی
مشائخ نے ایسی بنا وی۔اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی نما زسے فائدہ ہو، تلاوت
قرآن سے فائدہ ہو، تو ابتدا ہیہ ہے کہ ہم ذکر کو اچھی طرح کریں تا کہ ذکر کے ساتھ
طبیعت کو مناسبت ہوجائے۔

#### ذكر كثير كى تا ثير:

سے بنیاداس عاجزنے اس لیے باندھی تا کہ اچھی طرح سے بات ذہن شین ہوجائے کہ ہماری بیاریوں کاحل اس ذکر کی کثرت میں پوشیدہ ہے۔ ہم اگر ذکر کرتے بھی بیں تو کثر سے کے ساتھ نہیں کرتے ۔ اس لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے پریشانی ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ ہوگیا اور ابھی تک قلب کے اندر وہ نور انبیت نہیں آئی جوآنی جا ہے گھی۔

تو اس کی بنیا دیہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ جب طبیعت میں مناسبت ہو جائے گی تو پھرایک وقت آئے گا کہ ہر وقت انسان کے دل میں اللہ کا دھیان رہے گا، توجہ رہے گی۔ پھرا گرکوئی بندہ اللہ کو بھلانا بھی چاہے گا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو بھلانہیں سکے گا۔ ایسی کیفیت آجاتی ہے۔ بھلانا بھی چاہو تو بھلانہیں سکو سکے ۔ ایسا وقت آجا تا ہے۔ کیا آپنہیں و یکھتے ؟ دنیا میں کسی سے تعلق ہوتا ہے، لوگ نہیں بھول سکتے، اپنی باتوں کو۔ شاعر نے کہا:۔

روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے
اور روز ہیہ بات بھول جاتا ہوں
اگردنیا کے تعلق کا بیرحال ہے تو پھراللدرب العزت کے تعلق کا کیا عالم ہوگا؟اس لیے ہارے مشائخ نے بیفر مایا:

جودم غافل سودم كافر

''جوسانس خفلت میں گزرگیا ایسا ہی ہے جیسے وہ سانس کفر میں گزرگیا۔''
انہوں نے یہ چھوٹی می بات نہیں کی۔ یہ کیفیت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمارے مشائخ ایک لمح بھی اللہ رب العزت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ الیم کیفیت ہوتی تھی۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا:

﴿ اَلَّذِیْنَ یَذُکُرُونَ اللّٰہَ قِیَامًا وَ قَعُودُدًا وَ عَلَی جُنُوبِهِمْ ﴾

﴿ اَلَّذِیْنَ یَذُکُرُونَ اللّٰہَ قِیَامًا وَ قَعُودُدًا وَ عَلَی جُنُوبِهِمْ ﴾

(ال عمران: ۱۹۱)

'' وہ لوگ جواللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنی کروٹوں پریا دکرتے ہیں۔'' ذکرِ کثیر کی بیہ تا ثیر کہ انسان کھڑ ہے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللّٰہ کو یا د کرتا ہے تو قلب کی کیفیت الیمی ہوجاتی ہے۔محنت ابتداء میں کرنی پڑتی ہے۔گمراللّٰہ رب العزت آسانی فرمادیتے ہیں۔

یہ معاملہ ایسانی ہے کہ بیسے چھوٹا بچہ ہوا در والداس کو کہے کہ بیٹا ذرامیری طرف
چل کے آؤ۔ایک، دومیٹر کے فاصلے پر کھڑا کردیتے ہیں تو کہددیتے ہیں کہ ذراچل کے میرے پاس آؤ۔تو والدصرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بچہ کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا۔والد کو پیتہ ہوتا ہے کہ یہ گربھی سکتا ہے،اور وہ تیار ہوتا ہے، ذرااس نے ڈگھاٹا شروع کیا تو باپ گرنے نہیں ویتا فورااس کو سینے ہے۔لگالیتا ہے۔تو پروردگارِ عالم بھی شروع کیا تو باپ گر فرایس ویتا فورااس کے بادجود فرماتے ہیں، ذرامیرے پاس آؤ،آؤ میرے پاس۔ پروردگار بھی بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں، ذرامیرے پاس چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سفر کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، ڈٹ جائے،اگر اس راستے میں کوئی رکا وٹیس ہوں گی تو پر دگار عالم خود مہر بانی فرمادیں جائے،اگر اس راستے میں کوئی رکا وٹیس ہوں گی تو پر دگار عالم خود مہر بانی فرمادیں

#### كرامات كي حيثيت:

ہمارےسلوک میں کرا مات کو حاصل کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہمارے مشاکخ نے فرمایا:

اگر بہواروی مکسے باشی و بر آب روی خسِ باشی دل برست آور تا سے باشی ''اگر تو ہوا میں اڑتا ہے تو مکھی کی مانند ہے، پانی پر چلنا ہے تو نو ایک تنظیے کی مانند ہے، تو تو ول کو قابو میں کرلے تا کہ پھے تو بن جائے۔'' تو ہم نے اپنے دل پہمنت کرنی ہے اور اپنے دل کو قابو کرنا ہے۔ پھراس کی برکتیں دیکھیے گا۔

#### ذ کر کی اہمیت کو مجھیں:

توان اجتماعات کا بنیا دی مقصدیهی ہوتا ہے کہ ہم ذکر کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی کی گھیک کی کوتا ہیوں کو دور کریں اور اگر کہیں ہم دوائی کم استعمال کررہے ہیں تو دوائی کی ٹھیک مقدار استعمال کریں تا کہ فائدہ جلدی ہو جائے۔ اور اگر ہم نام کے سالک بھی ہے ہوئے ہیں تو پھر تو عمر بھی گزرجائے گی مگر پچھ نہیں ہوئے ہیں تو پھر تو عمر بھی گزرجائے گی مگر پچھ نہیں ہے گا۔

شیخ الاسلام عبداللہ انصاری عبینیہ پیر ہرات کے نام سے مشہور تھے۔انہوں نے ایک مجیب بات کھی ،سونے کی سیابی سے لکھنے والی بات ہے۔فر ماتے ہیں:

''کوئی نقشبندی ہے ،کوئی چشتی ہے ،کوئی قا دری ہے ،کوئی سہرور دی ہے۔اگر

'ل میں خداکی یاد ہے تو تم سب کچھ ہو در نہ کچھ بھی نہیں ۔''

تو ذکر کی کثرت کرنی ہے۔اس سے پھر ہمارے راستے تھلیں گے اور اللّٰدر ب العزت کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا ، برکتوں کا نزول ہوگا۔

## فكركرنے ميں حكم خداكى بجاآ ورى ہے:

ہمارے اس سلسلہ عالیہ نقشہ ندیہ میں ہے جوآیت ہے،'' ﴿ وَ اَذْکُو اَسْعَ دیّے ﴾'
اس پڑمل ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ بیامر کا صیغہ ہے۔'' واذ کور ت حکم دیا جارہا ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں ذکر کیوں کرتے ہیں؟ مراقبہ کیوں کرتے ہیں؟ بھٹی کیوں نہ کریں، اللہ رب العزت کا حکم ہے ﴿ وَ اَذْکُو اِلْسُمَ دَیّاتُ ﴾ ہمارے رب کا نام کیا ہے؟

اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہارے رب کا نام کیا ہے؟ تو ہم کیا نام لیں گے؟ اللّٰہ۔ یہ اللّٰہ جو ہے اس میں .....یہ اللّٰہ رب العزت کا اسم ذات کہا جاتا ہے۔ باقی صفاتی نام ہیں اور یہذاتی نام بہے۔توارشا دفر مایا:

﴿ وَ اذْکُوالْسُعَ رَبِّكَ ﴾ '' وَکُرگراپنے رب کے نام کا۔'' تو رب کا نام کیا ہے؟ اللہ تھم ہے کہ رب کے نام کو یا وکر وہگر یا وکرنے کی مقدار ہے۔کتنایا وکریں؟

#### ﴿ وَ تَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ (الرل ٨)

حتی کہ مخلوق سے تمہاراول کٹ جائے اور تمہارا پروردگا، ہے دل جز جائے۔ اس حد تک ہم نے ذکر کوکرنا ہے مخلوق سے انقطاع اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل حاصل ہوجائے۔اس حد تک ذکر کرنا ہے۔

#### مراقبہ کیوں کرتے ہیں؟

کہتے ہیں مراقبہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے ۔اللہ تعالیٰ کاار ثاو ہے

#### ﴿ وَ اذْكُرُ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ (الانفال: ٢٠٥)

اینے رب کا ذکر کرایئے نفس میں ،اپنے جی میں ،اپنی سوچ میں ،اپنے وصیان میں،اینےمن میںایئے رب کو یا دکر۔اب بیحکم الہی ہے۔ کیسے کریں!اس کی تفصیل بھی بتا دی ۔

تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً "خفيهاور يوشيده انداز يے"

معارف القرآن مين حضرت مولا نامفتي محد شفيع عبينية فرماتے ہيں كه' متّحد عمّا وَّ خِيْفَةً '' كَالْفَاظِ سے ذَكْرِ قَلْبِي كَاوَاضْحَ ثبوت ملتا ہے۔ توبیہ کم الٰہی ہے قرآن مجید میں ہم اللہ کا ذکر کر واپنے من میں ،اپنے جی میں ،اپنے دل میں ہم اپنے ول میں الله كو بینچه كر ياد كرتے ہيں۔اس ميں كون مى بات ہے جو سمجھ ميں نہيں آتی ۔اور كئ مرتبہ تہ اجھنی لوّگ میہ کہدد ہیتے ہیں کدان کوتو ذکر کے سوااور کوئی کا منہیں ہے۔الحمد للّٰہ

اللہ کے بندے ذکرکوکام ہی تہیں سمجھ رہے۔جس امر کاپر ور دگارتھم فر مارہے ہیں سَ وَكَام مِن بَهِير سَجِهِيّة - توبيهوچ كاقصور ہے، ہميں ان سے كيا گله كرنا ہے ـ بہر حال بمیں تو اپنا مقصد بورا کرنا ہے۔ اور : ہارا مقصد بیہ ہے کہ جماری اصلاح ہوجائے ، جمارا ول منور ہوجائے ، ہارا دل اللہ رب العزیت کی محبت ہے تھر جواہے۔

#### ذکر کرنے کے دوخاص فائد ہے:

تو دو باتیں نے۔ ایب تو نے کر سے فکر کی گندگی دور ہوتی لئے اور دوسرا ذکر ہے ذات(اللهُ ربالعزت) کی محبت نصیب ہوتی ہے۔

جس چیز کا جنئا : یاد ہ تذکرہ کرنا شروع کردیں اس کا اتنا ہی زیادہ پانے کو جی چاہے گا۔ایک دانی کوئی تذکرہ کروے کہ انناس کیسا پھل ہے؟ کوئی ووسرے دن تذكره كردے، ﴿ حِيار مرتب تذكره ہوتو ہر بنده كے گا كه انناس كھانے كو جي حامة ا ہے۔ تو ذکر ۔ انات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔اس لیے جو حضرات کثرت سے ذکر کرتے ہیں پھران کو دونوں چیزیں نصیب ہوجاتی ہیں۔فکر کی گندگی بھی دور ہوجاتی ہیں۔فکر کی گندگی بھی دور ہوجاتی ہے۔ ہےاوراللدرب العزت کی محبت سے دل بھی لبریز ہوجا تا ہے۔

# مشارُخ عظام اور کثرت ذکر:

ہماری بیاریوں کا علاج ذکر کی کشرت میں ہے۔ذکر کی کی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ذکر کشرت کے ساتھ کریں۔ ہمارے مشائخ کتناذ کرکرتے تھے؟

ہم مسد حفرت خواجہ فضل الله قریش میں اللہ ان کے معمولات میں لکھا ہے کہ جب بل چلاتے تھے زمین پر تو دل پر الله ، الله کی غمرب بھی لگتی رہتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب بل ختم ہوئے میں نے گنا تو اس ہزار مرتبہ اسم ذات کی ضرب لگائی مرتبہ جب بل ختم ہوئے میں نے گنا تو اس ہزار مرتبہ اسم ذات کی ضرب لگائی سے تھی۔ اسی ہزار مرتبہ اسم ذات کی ضرب لگائی سے تھی۔ اسی ہزار مرتبہ اس خان کرکرنے تھے۔

# مشائخ کی خلوت کی زندگی:

ہم نے اپنے مشارکے کو دیکھا ان کے معمولات منٹوں والے نہیں تھے، گھنٹوں مصلے پر بیٹھتے تھے، بیٹھے رہجے تھے۔ہم نے تو ان کے دن کو دیکھا، بھی اللہ ان ک را تیں بھی دکھا دیتے تو کیا یات ہوتی۔ان کی خلوت کے کمات دیکھتے۔

عام لوگ چونکہ جادت میں و کیھتے ہیں کہ او جی مشاکع بیٹھے ہیں۔کھانا بھی اچھا مل رہا ہے اور خدمت بھی خوب ہورہی ہے۔ وہ بجھتے ہیں کہ شاید یہی کچھ ہے، انہوں نے ان کی خلوت کی زندگی اور مجاہدوں کونہیں و بکھا ہوتا کہ وہاں انہوں نے کتنا وقت گزارا ہوتا ہے۔

یا در کھیں! جتنا انسان خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو یا دکر تا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نور کو اسی بندے کے چہرے پرسجا دیا کرتے ہیں۔اس لیے تو اللہ والوں کے چہرے منور ہوتے ہیں ۔ تو دل بھی منور ہوتے ہیں اور چہرے بھی منور ہوتے ہیں۔

ارشادفر مایا:

(( ٱلَّذِيْنَ إِذَا رُوْوُا ذُكِرَ اللَّهُ))

''الله واليه و موتے ہيں كہ جن كود يكھوتو الله ياد آ جائے ''

تواس لیے ذکر کی کثرت ایک انتہائی اہم نکتہ ہے اور آپ حفرلات ولوں میں یہ اراد سے سیجیے کہ اگر ہم اپنے معمولات نہیں کرتے تو کریں گے،اور اگر کرتے ہیں ،کم وقت دیتے ہیں تو اس کوزیادہ وقت دیں۔

#### مراقبہ،اصل تریاق ہے:

ا کثر ہم اپنے احباب کے خطوط میں یہی شکوہ پڑھتے ہیں کہ حضرت در د دشریف کی تبیج بھی پڑھ لیتا ہوں ،استغفار بھی پڑھ لیتا ہوں ،ہم مراقبہبیں ہوتا۔

بھئی! درود شریف اور استغفار بیاوراد ہیں اور مراقبہ ہماراسبق ہے۔ بیاصل تریاق ہے۔

ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے تواس میں اپنٹی بائیوٹک کولی بھی ہوتی ہے ، درد کی گولی بھی ہوتی ہے اور وٹامن بھی ہوتے ہیں ۔اس کوایک نسخہ بنا کے دیتا ہے۔اب وہ بندہ جب گولی کھائے تو اس نے اپنٹی بائیوفک تو کھائی نہیں اور وٹامن کی گولی روز کھائے اور پھر کہے کہ بخارنہیں اتر رہائو بخار کیسے اتر ہے گا؟ اصل چیزتو وہ تھی جس نے بخار دورکرنا تھا۔

ہمارے گناہوں کے بخار کو دور کرنے کے لیے ذکرِ قلبی ، مراقبہ، تریاق کی ماندہے۔ آزمالیجیے۔ بیالی بات نہیں ہے کہ ہم اور آپ پہلی باراس سفر کے لیے نکلے بیں۔ نہیں۔ بیدوہ راستہ ہے جس پر ہمارے مشائخ - مدیوں سے چلے آرہے ہیں، صدیوں سے ۔ کروڑوں انسانوں نے اس راستے پر چل کر زندگی گزاری اور انہوں نے انٹدرب العزت کی محبت کو حاصل کیا۔

آج جیسے دو ضرب دو کوئی پوچھ ، تو جواب دینے والا کہتا ہے کی بات ہے چار ہے۔ جس طرح اس عاجز کو یقین ہے کہ دو ضرب دو چار ہوتے ہیں۔ اس طرح اس عاجز کو یقین ہے کہ جو بندہ پابندی ہے ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو منیا میں اپنا وصل ضرور نصیب فرما کیں گے۔ اور یہ بات کرتے ہوئے اس عاجز کے باؤں کے نیجے چٹان ہے۔ ایسے یقین سے کہ درہا ہوں۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے مشاکح کی زند گیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔

یہ کوئی تجربہ نہیں ہور ہا کہ پہلی بارنی دوائی مارکیٹ میں آئی ہے کہ آپ اس کا تجربہ کررہے ہیں۔ بیالک پیٹینٹ دوائی ہے۔ شروع سے لے کراب تک۔

#### ذكركب سے ہوتا آر ماہے؟

نی علیہ السلام کے دورے لے کراب تک ذکر ہوتا آر ہاہے اور ذکر سے اجرماتا ہے۔اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھرصحابہ کرام دی گھٹے بھی ذکر کرتے تھے با قاعد گی ہے ذکر کرتے تھے اور صحابہ دی گھٹے کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین ان کی زندگی کے اوقات اللّٰہ کی یا دمیں گزرتے تھے۔ ہاں۔ بیا صطلاعات جوآج استعال ہوتی ہیں یہ بعد کے مشائخ نے متعین کیں۔ ابوسید خراز میں نے تابعین میں سے ہیں انہوں نے سب سے پہلے فنااور بقاء کالفظ استعال کیا۔ تو الفاظ کا استعال تو چلو بعد میں سہی مگر کیفیات تو شروع سے ہوتی آرجی ہیں۔ شروع سے ہوتی آرجی ہیں۔

احادیث میں آیا ہے کہ صحابہ کرام دی آئی نہی عَلِیّا اِنہا کی خدمت بالکل خاموش بیسے میں ہے۔ امام ربانی مجد والف ٹانی میں اُنی میں میں اُنی میں اُنی میں میں اُنی میں میں اُنی میں اُنی م

## بابامن كى آئكسيس كھول:

اگرہم چاہیں کہ ہمارامن صاف ہوجائے تو جب تک ہم ذکرنہیں کریں مےمن کی آنکھیں نہیں کھلیں گی۔

بابا من کی آتھیں کھول ، بابا من کی آتھیں کھول مطلب کے ہیں سب سنساری مطلب کی ہے ونیا ساری، مطلب کے ہیں سب سنساری جگ میں تیراکوہت کاری تن کا سارا زور لگا کے نام اللہ کا بول (کوہت کاری یوں مجھیں کہ شکل کشا)

بابامن کی آنکھیں کھول ،بابامن کی آنکھیں کھول دنیا ہے یہ ایک تماشا ، جاردنوں کی جھوٹی عاشہ (عاشہ مجبوبہ کو کہتے ہیں)

بل میں تولہ بل میں ماشہ عمیان ترازو ہاتھ میں لے کر تو ل سکے تو تول

B 1967: BBBBC1738BBBC @74644 DB

تو ہم من کی آنکھیں کھول کے ذرا دیکھیں تو سہی کہ ہمیں کیا معارف نظر آتے ہیں۔

خلفائے راشدین اور دوام ذکر:

خلفائے راشدین کی زندگی تے بارے میں ایک بات تکھی ہے کہ ان کی زبان پر اکثر کچھاذ کارر ہتے تنصے۔اور وہ ان کے اذ کاران کے مقامات کے مطابق تنصے۔ بیہ بھی ایک عجیب معرفت کی بات تکھی گئی۔مثلاً

⊙ ....سیدنا صدیق اکبر دلایش ان کی بیدعادت مبارکتی کداشت ، بیشت ، ہروقت لا الدالا الله کا ورد کثر ت کے ساتھ کرتے تھے۔ کیول؟ اس لیے کدان کی مخلوق پرنظر الشحی می نہیں تھی ، کا ملا ان کی توجہ الله رب العزت کی ذات کی طرف ہوتی تھی - ہر وقت لا الدالا الله بینی ہور ہی ہوتی تھی مخلوق کی ۔ ذکر کرر ہے ہوتے تھے۔ تو ان کا ذکر ہروقت بہوتا تھا جہلیل لسانی اس کو کہتے ہیں ۔

آپ نے سنا ہوگا کہ فرشتے بھی سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔تو اس وجہ سے حضرت عثمان طاقت کے اندرشرم وحیا نسبتا بہت زیادہ تھی۔ایسے باحیا تھے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے۔ فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے۔

خود نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں ، بیٹھے ہیں اپنے گھر میں ، ججرہ مبارک میں پنڈلی مبارک کا کیچھ حصہ کھلا ہے تو جب اور صحابہ آتے ہیں تو آپ مٹالڈیئم لیٹے رہے اور جب حضرت عمّان غنی ڈائنڈ تشریف لاتے ہیں تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور جسم مبارک کو ڈھانپ لیا۔ جب بوچھا گیا تو فرمایا کہ جب فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں تو میں کیول نہ حیا کروں ۔ تو ان کو وہ مقام حاصل تھا۔

سبید ناعلی کرم اللہ و جہدالکریم وٹائٹیؤ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو الحمد للہ کہنے
 کا ، ان کا تقید کلام الحمد للہ تھا۔ تو چاروں صحابہ رش گنٹیز کا بنا اپنا تقید کلام تھا اور بیان کے مدارج کے حساب سے تھا۔

#### ترتيبِ خلافت ميں علما كا استدلال:

ہارے اس سلسلے میں حضرت خواجہ نقش ند بخاری میں اللہ سے پوچھا گیا ہے جو طریقت ہے کیا بیہ شریعت سے علیحدہ کوئی چیز ہے تو انہوں نے اس کا عجیب جواب ویا فرمانے گئے نہیں، طریقت کا مقصود سے کہ جو پچھا جمالی ہے وہ تفصیلی ہوجائے اور جواستدلانی ہے وہ کشفی ہوجائے۔ دوبا تیں کہیں ۔ تو علماء اسی چیز کواستدلال سے فاہت کردیتے ہیں، منائخ اس چیز کوکشف میں دیکھ لیتے ہیں۔

چنانچے مشائے نے ان چاروں حضرات کے مقام کو دیکھا تو ان کو پہتہ چلا کہ اللہ رب العزب نے ان کو زکر کی مناسبت سے بھر رب العزب نے ان کو ذکر کی مناسبت سے مقام دیا تھا۔اور اسی مناسبت سے بھر ترتیب خلافت بھی آئی۔لیکن علماء نے اس کو استدلال سے ثابت کر دیا چنانچہ انہوں نے ترتیب خلافت کی این دلیلیں دیں۔

علمانے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے جوفر مایا: (خیر القروی قریبی))

تویہ جو قرنبی کالفظ ہے اس کے اندرتر تیب خلافت کارازموجود ہے۔ مثلاً جتنے

خلفائے کرام ہیں،خلفائے راشدین ان کے نام کا آخری حرف اگر آپ لیتے جائیں تو قرنی کالفظ بن جاتا ہے۔

صدیق کی من عمر کی 'ر' عثان کی'ن' اور علی کی' ی' سب کے نام کا آخری حرف لیں تو کیا بن گیا؟ قرنی۔

تو فرماتے ہیں کہ قرنی کے لفظ میں ہی اللہ نے ان کی خلافت کی ترتیب بتا دی۔اب انہوں نے اس کودلائل سے ثابت کردیا۔

بعض علانے بیددلیل دی کہ اگر ایک آ دمی کے سسر ہوں اور ساتھ داما د ہوتو پھر فضیلت کس کے مقام کو حاصل ہے؟ سسر کو اس لیے کہ وہ والد کے در ہے میں آ جا تا ہے۔ اور داما دبیثے کے در ہے میں آ جا تا ہے۔ اور داما دبیثے کے در ہے میں آ جا تا ہے۔ توسسر کو داما دبر فضیلت ہوتی ہے۔

لہذاصد بین اکبر دلی نی اورسیدنا عمر دلی نی اید ونوں نبی علیہ السلام کے سسر تھے۔ او رہاتی دوحضرات نبی علیہ السلام کے داماد تھے۔ اور ان میں سے بھی ایک عثمان دلی نی دی اور ان میں سے بھی ایک عثمان دلی نی کے نکاح میں دو بیٹیاں اور دوسرے حضرت علی دلی نی کے نکاح میں ایک بیٹی ۔ لہذا حضرت عثمان دلی نی تیسر نے نہریر اور علی دلی نی کی تھے تھے نم سریر خلیفہ ہے۔

تو علیا نے جن چیز وں کواستدلال سے ثابت کیا ہمارے مشاکئے نے انہی چیز وں
کو کشف کے ذریعے دیکھ کر بتا دیا۔ تو ان حضرات کا مقام ذکر کی مناسبت سے ہے۔ تو
ذکر وہ حضرات بھی کرتے تھے، ہمیں بھی آج ذکر کی کثرت کے ساتھ کرنا ہے اور اس
میں ہماری تمام بیاریوں کا علاج موجود ہے۔

## الله كى يا ديس سب كو بھول جائيں:

ا تنا ذکر سیجیے کہ انسان ذکر کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جائے ، بس اللّٰہ کی یا د ول میں رہ جائے ۔حضرت خواجہ فضل علی قریشی میشاہ ہے ان کی خانقاہ پرسو، ڈیڑ ھسوآ ومی ہر وقت اللّٰہ ،اللّٰہ سیجھنے کے لیے آتے تھے۔ضبح ، دو پہر،شام ہروقت و ہیں ہوتے تھے ان کے حالات میں لکھا ہے بلکہ ہم نے اپنے شخ سے بیہ بات سی بھی کہ وہ فر ماتے تھے کہ جب رات کولوگ سوتے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد کسی ایک سمالک پر حال طاری ہوتا۔ انٹد، الله الله کہتا تھا۔ وہ زور سے بیہ کہنے لگ جاتے تو سب کی آ نکھ کل جاتی اور تھوڑی دیر آ نکھ گئی پھر کسی نہ کسی کے اوپر وہی تھوڑی دیر آ نکھ گئی پھر کسی نہ کسی کے اوپر وہی کھوڑی دیر آ نکھ گئی پھر کسی نہ کسی کے اوپر وہی کھوڑی دیر اسلامات میں ساری رات کیفیت طاری ہوجاتی سے اللہ، ال

یہ کیفیت تھی ان حضرات کی۔ فرمانے گئے کہ ایک مرتبہ دو بوڑھے تھے دونوں
آپس میں قریب قریب بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کے بال تھنچتا، کپڑے
تھنچتا جبنجوڑ تا اور تھوڑی دیر کے بعدوہ دوسرا پہلے والے کواسی طرح کرتا۔ اب لوگ
یڑے جیران کہ بیالوگ ممالک ہیں، بزرگ ہیں تو یہ جمعے میں کیا ایک دوسرے کو مار
دے جیران کہ بیالوگ ممالک ہیں۔ توایک بندہ ان کے قریب ہوا کہ دیکھیں تو سہی کہ
مسکلہ کیا ہے۔ جب قریب ہوا تو تب اس کو پہنہ چلا کہ اصل میں ان کے درمیان الجھاؤ
کا معاملہ پیش کیسے آیا۔

دونول بیشے ہوئے تھے تو ایک نے دوسرے کو کہہ دیا کہ اللہ میڈا ہے اور دوسرے پر بھی محبت کا عجیب غلبہ تھااس نے اس کوجھنچھوڑ کے کہا جی اللہ میڈا ہے۔اب وہ اس کوجھنچھوڑ تا ہے اللہ میڈا ہے۔آب انداز ہ وہ اس کوجھنچھوڑ تا ہے اللہ میڈا ہے۔آب انداز ہ نگا ہے ۔ کتنی محبت ان کے دلوں میں ہوگی کہ جواللہ کی محبت میں استے مست تھے کہ ان کوبس بہی اچھا لگنا تھا کہ اللہ میڈا ہے۔

کاش! بید کیفیت ہمیں بھی زندگی میں بھی حاصل ہو جاتی۔ بیر محبت الیم چیز مل جائے۔ بیرہے''اکشٹ حبٹ لے لئے''اللہ تعالیٰ کی شدید محبت دل میں۔ بیر بندے کو پھر مصطرب ہنادیتی ہے۔

### محبتِ اللی میں اضطراب ضروری ہے؟

اسی لیے حضرت خواجہ معصوم عمینیا فرماتے ہیں کہ جب تک سالک ذکر کے حصول ہیں مضطرب نہ ہوجائے تب تک کام نہیں بنتا۔ مسلسل میں مضطرب نہ ہوجائے تب تک کام نہیں بنتا۔

﴿ حَتَّى إِذَا صَالَّتُ عَلَيْهِمُ الْآرُضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾

فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیت ہو کہ زمین اس پر ہا وجود کشادگی کے تنگ ہوجائے اور بیر کیفیت ہو کہ ہرسالک محسوس کرے

﴿ وَ ظُنُّوا أَنْ لَّا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ (التوبة:١٨)

کہاب میرااللہ کے علاوہ کوئی ملجااور ماؤی نہیں۔توجب یہ کیفیت ہوجائے گ تو پھر دیکھنا کہ قلب کے اندراللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کتنا آتا ہے۔تو بیا کی بنیا د ہے۔

ذکرکوکٹرت ہے کرنا ،اگریہ نیخہ مجھ میں آگیا تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھیں سے تو یہ تھوڑی دیر نہیں رہے گی اللہ اس میں کام سنوار دیں گے۔

## انقال نسبت اورصفائي قلب:

جن حضرات کے آپ نے یہ واقعات پڑھے کہ اپنے شیخ کی خدمت میں آئے اور بس ایک ون میں ان کونسبت مل گئی ، یا ایک محفل میں نسبت مل گئی ، ایک مہینے میں نسبت مل گئی تو یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنے مقام پررہ کر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا۔انہوں نے اپنے ول کوصاف کیا ہوا تھا۔ جب کوئی آئینہ صاف کر کے اپنے شیخ کے پاس آئے تو پھراس میں نسبت کے انڈیلنے والی بات ہی چیچے رہ گئی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جم پر میں کہ جم پر کا کہ جم پر کہ کہ جم پر کے گئے ہیں اور تو قع کرتے ہیں کہ جم پر

بھی وہی توجہ کریں جوخواجہ باتی باللہ عضائے نے کی تھی۔ کہتے ہیں: پہتے نہیں یہ واقعہ کہاں سے پڑھ لیا، یہ بیس بھولتا۔ ہاں! یہ واقعہ سو فیصد تھیک ہے کیکن جس پر توجہ ہوئی ذرایہ تو سوچیے کہ اس بندے نے کتنی اخلاص سے خدمت کی ہوگی؟ اللہ تعالی کو کتنا راضی کیا ہوگا؟ کہ آخر ایک ایسا وقت آیا قربانی دینے کے بعد کہ اس کے شیخ کے قلب کی یہ کو فیات ہوگئی، شیخ نے خود پوچھا بتا تو کیا جا ہتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ جو آپ کی کیفیات ہیں ، میں وہی چا ہتا ہوں۔ چنا نچہ انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا تو اللہ رب بالعزت نے نسبت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نظل فرما دیا۔

ہاں! بینست منتقل ہوتی ہے کیکن اس کے لیے پھر برتن کوصاف کر کے آنا پڑتا ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکر یا ملتانی میشد کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے شخ کی خدمت میں گئے تھے۔ چندون کے بعدان کو بھی نسبت مل گئی تھی۔ تو یہ وہ حضرات تھے جوابے مقام پررہ کر کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔

#### ر آج کے سالکین کی حالت زار:

آج ہمارا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی جگہ اورا دووظا نف اور ذکر کی پابندی نہیں کرتے اورا گربھی شخ کی صحبت میں جانا بھی ہوتا ہے تو وہاں جا کرتو قعات کرتے ہیں کہ بس جی ان کے پاس کوئی مشک ہونا جا ہے اور اس کے اندرڈ کمی لگوا کیں اور اللہ کے رنگ میں رنگ کے ہمیں واپس بھیج دیں۔

آتے بعد میں ہیں اور کہتے پہلے ہیں کہ حضرت میں نے بڑے مشائخ کودیکھا۔ فلال کے پاس بھی گیا،فلال کے پاس بھی گیا،فلال کے پاس،احسان چڑھاتے ہیں۔حضرت میں نے بڑے مشائخ کودیکھا ہے لیکن آپ سے بیعت کی ہے۔بس اب میں حاضر ہوا ہوں، ذکر ومراقبہ تو ہوتانہیں بس آپ ہی توجہ فرمادیں۔ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے۔اور پھر تیسری ہات میبھی کرتے ہیں کہ بیوی بھی کوئی ہات نہیں مانتی اس کے لیے بھی پچھے بنا کے دے ویں کہ میں نے جلدی گھر جانا ہے۔

اگر سالک اور پیر کے درمیان اس طرح ہوگا تو پھراصلاح کیسے ہوگی؟ تو اس لیے اجتماعات کا مقصد صرف وعظ ونصیحت کر کے اور دھواں دارتقریریں کر کے بھیجنا نہیں ہوتا۔ بلکہ بات ذہن میں بٹھانی ہوتی ہے، ذہن سازی کرنی ہوتی ہے، پچھ سمجھانا ہوتا ہے۔

اگرہم نے آج یہ بات سمجھ لی کہ ہم اپنا کھا نامھی چھوڑ دیں گے اور مراقبے کا ناغہ نہیں کریں گے تو بس آپ سمجھ لیں کہ ایک بنیا دین گئ تو پھراس کی ہمت ہمجھ کو آب محبت بجھ کو آب محبت خود سکھا دے گی۔ پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ اس راستے پر کنی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ بہت آسان راستہ ہے۔مشکل نہیں ہے۔الحمد لللہ۔

سیجھ الیں چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر بندہ نہیں کرسکتا۔ تو ہمارے مشائخ نے الحمد لللہ اللہ رب العزت سے ابیا راستہ ما نگا کہ جس پر چلنا ہر بندے کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان سیجھنے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس جگہ ان بڑے حضرات کی خدمت میں حاضری کی تو فیق نصیب فرمان کی۔

#### مشائخ ہے تو جہات لینے کا طریقہ

اب ہم ان تو جہات سے فائدہ تبھی پائیں گے جب ہم اپنے قلب کی توجہان حضرات کی طرف رکھیں گے۔ جب صحبت میں ہوں تو رابطہ شیخ ،اپنے آپ کو خالی سمجھیں۔

یوں مجھیں کہ اوپر سے فیض آرہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں اور مشاکخ کے قلب سے ہوتا ہوا میرے شیخ کے قلب سے فیض میرے قلب میں آرہا ہے۔ یہ رابطہ قلبی ہے جب سامنے ہوں اور جب سامنے نہیں تو ہ کرقلبی ۔ آس یہ دوبا تیں مجھ میں آگئیں تو پھرد کیھئے اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔

ہمارے مشائخ کی ایک ایک محفل بندے کے دل کو دھودیے کے لیے کانی ہوتی ہے۔ لیکن دل کا قبلہ درست ہونا چاہیے۔ اگر بارش موسلا دھار ہولیکن ایک پیالہ ہی الٹا ہوتو اس میں تو کوئی قطرہ پانی نہیں آئے گا۔ تو یہ بارش کا قصور نہیں یہ اس پیالے کا قصور ہے جس کا رخ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ایسی جگہوں پر آئیں تو دل کے پیالے کوٹھیک کر کے بیٹھیں۔ متوجہ ہو کر بیٹھیں۔

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُواى لِلْمَنُ كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ '' بِشك اس ميں نفيحت ہے ان لوگوں كے ليے جن كے دل ہيں'' ان با توں ميں نفيحت ہے ان كے ليے جن كے دل ہوں لينى ان كے دل متوجہ ہوں۔

﴿ أَوْ اَلَّقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (ق: ٣٧)

ہمہ بن گوش ہو کر بیٹھیں اور نگا ہیں شیخ کے چبر سے کی طرف ہوں ، کان متوجہ ہوں کہ کیا فرماتے ہیں دل حاضر ہول ۔ پھر دیکھئے کہ آپ کو ایک محفل میں کتنا فیض ماتا ہے۔ آ داب کے ساتھ تھوڑ ابھی وقت گزاریں گے تو زیادہ فائدے کا سبب بن جائے گا۔

تو بیہ بنیادی چند با نیس تھیں جواس عاجزنے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ مقصود تو اپناسبق پکا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی ان تمام باتوں پرعمل کی تو فیق عطا فرماوے۔ اور آپ حضرات بھی اگران پر پابندی فر ما کیں گے تو انشاء اللہ ضرور فاکدہ اٹھا کیں گے۔ فاکدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو ذکر کی کثر ت کرنی پڑتی ہے۔ ذکر کر کے پھروہ کیفیت ہوجاتی ہے۔ فاکدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو ذکر کی کثر ت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نام کو کیفیت ہوجاتی ہے کہ پھرانسان اپنے رب کی یاد میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نام کو مجولتا ہی نہیں۔

#### حضرت منےشاہ اور ذکرِ الہی:

. حضرت قاری محمد طیب میراند نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیو بند کا سنگ بنیا در کھا جانے لگا تو مولا نا قاسم نا نا تو می میراند نے اس وفت بیا علان فر مایا کہ آج سنگ بنیا د میں ایک ایس ہستی ہے رکھوا وک گا کہ جنہوں نے کبیرہ گناہ تو کیا کرنا، کرنے کا ارا دہ بی دل میں کیا۔ تو پھرلوگوں نے دیکھا:

مولانا مظفر حسین کاندهلوی عمینیا کے ماموں''مینے شاہ'' کے نام ہے مشہور تھے۔فلام میں تھے۔فلام میں تو تھے۔اور تھے۔فلام میں تو قد چھوٹا تھا مگر اللہ کے ہاں قد بہت بڑا تھا اور گھاس کا شتے تھے۔اور گھاس کا شتے تھے۔اور گھاس کا شکے کے اپنا وقت گزارتے تھے۔فلام میں حیثیت اتنی معمولی سی تھی مگر بڑے مثنی ویر ہیزگار تھے۔

ان کے بارے میں آتا ہے کہ ساراسال ایک ایک بیبہ جمع کر کے اتنا پیبہ جمع کر کے اتنا پیبہ جمع کر نے کہ دارلعلوم کے اساتذہ کی سال میں ایک مرتبہ دعوت کرتے ۔ اساتذہ خود لکھتے ہیں۔ جمع ان کی بیس ۔ فرماتے ہیں۔ جمعیں سارا سال ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا۔ جب ہم ان کی دعوت کھا کے آتے تھے تو چالیس دن تک نماز کی حضوری میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ بیجان اللہ!

عالیس دن تک ہم نماز میں حضوری کا اضافہ پاتے ، جب ان کی دعوت کھا کے آتے۔ ان سے سنگ بنیا در کھوایا گیا اور ان کی کیا کیفیت تھی؟ ان کے ذکر کی بیرحالت تھی کہ ان کا داماد تھا اس کا نام تھا'' اللہ بندہ' وہ سامنے سے گزرا۔ ارے میاں تم کون ہو؟ حضرت میں اللہ بندہ ہوں۔ ارے بھی اللہ کے بندے ہیں ہم کون ہو؟ حضرت میں آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں۔ اچھا ، اچھا ، اچھا ۔ پھر پچھے دیر بعد سامنے آتا ، ارے میاں تم کون ہو؟ حضرت میں اللہ بندہ ہوں۔ اجھا ، اچھا ، اچھا ، اچھا ۔ پھر پچھے دیر بعد سامنے آتا ، ارے میاں تم کون ہو؟ حضرت میں اللہ بندہ ہوں۔ اربے ہی اللہ کے بندے ہیں تم کون ہو؟ حضرت میں اللہ بندہ ہوں۔ اربے ، بھی اللہ کے بندے ہیں تم کون ہو؟ حضرت میں اللہ بندہ ہوں۔ اربے ، بھی اللہ کے بندے ہیں تم کون ہو؟ حضرت میں آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں۔ اجھا ، اچھا ، اجھا ، اجھا ، احسا ہے ہو کا داماد اللہ بندہ ہوں ۔ اجھا ، اجھا

دوسال وہ داماد آپ کی خدمت میں رہااور دوسال میں اس کا نام یا دنہ ہوا۔ غیر
کا نام ایسے محو ہو گیا تھا کہ ماسوا کہ قلب میں میں دوسرے کا نام آتا ہی نہیں تھا۔
یہ ذکر کی کیفیت تھی ہمارے مشائخ کی۔اللہ کا نام رہے بس گیا تھا ان کے دلوں
میں۔

ېم بھی ایباذ کرکریں:

اسی طرح ہم بھی ذکر کی کثرت کریں۔ تا کہ ہمارے قلب میں اللہ کا نام رہے بس جائے ،اتر جائے اللہ کا نام ۔الیسی کیفیت ہو کہ:

یاد میں تیری سب کو بھلا دول کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب مھر بار لٹا دوں خانہ دل آیاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے ترے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ الہ الا اللہ ، لا الہ الا اللہ يه كيفيت ہوجائے اللہ تعالیٰ ہے ہم ایسا دل مانگیں۔ الله وہ ول دے جو تیرے عشق کا محمر ہو دائمی رحمت کی اس په تیری نظر ہو ول وے کہ تیرے عشق میں بیہ حال ہو اس کا محشر کا اگر شور ہو تو مجھی نہ اس کی خبر ہو ایسے اللہ رب العزت کی ہمارے دل میں یا دآ جائے کہ ہمیں ہر چیز سے غافل کر دے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی یا دعطا فر ماویں۔( آمین ثم آمین )





# الا المارية (229) (229) المارية (129) المار

الْحَمُدُ لِلّٰهِ وَكُفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُا فَاعُودُ ذُهِ اللّٰهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاَنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ شُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَادِكُ وَسَلِّم برگل رنگ و بود بگراست:

نى عليه السلام نے ارشادفر مايا:

ملاحييتين مختلف ہو تی ہیں۔

اکناس معادی گئیسی و الفظیه و الفظیه و الفظیه و الفظیه الناس معادی گئیسی معادی گئیسی معادی گئیسی الله معادی کا نیس ' انسان کا نوس کی ما نند ہیں ، جیسے سونے اور کی میں کوئی۔ اگر انسانوس کی اندگیوں کا جائزہ لیا جائے تو ان میں مختلف صفات نظر آئیس کیس ۔ اندگیوں کا جائزہ لیا جائے تو ان میں مختلف صفات نظر آئیس کیس ۔ ہر گل رنگ و بو دیگر است ہر پھول کارنگ اور ہر پھول کی خوش بوجدا ہوتی ہے۔'' سی میں کوئی خیر کی بات ہوگی اور کسی میں کوئی شرکی بات ہوگی ۔ حق کہ جس کوہم بہت ہی برااور فاسق و فاجر کہتے ہیں ان کی زندگیوں کو قریب سے ویکھیں تو ان میں بہت ہی برااور فاسق و فاجر کہتے ہیں ان کی زندگیوں کو قریب سے ویکھیں تو ان میں بہتی آپ کوکوئی نہ کوئی انجھی با تیں نظر آ جائیں گی ۔ کو یا انسانوں کی زندگیوں کی عقلی بہتی آپ کوکوئی نہ کوئی انجھی با تیں نظر آ جائیں گی ۔ کو یا انسانوں کی زندگیوں کی عقلی

خيراورشركاماحول:

مخلوقات میں سے

.....جوسرا پاخیریں، وہ فرشتے ہیں۔

.....جوسرا پاشرہے، وہ شیطان ہے،اور

.....جوخیراورشر کامجموعہ ہے، وہ حضرت انسان ہے۔

یعنی ہرانسان کے اندر خیر بھی ہے اور شربھی۔فرق میہ ہے کہ انسان اگر خیر کے احول میں رہے تو اس پرشر احول میں رہے تو اس پرشر کا ماحول میں رہے تو اس پرشر غالب آجا تا ہے۔ دنیا کے نیک ترین کو اگر برا ماحول مل جائے تو اس کے پیسلنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔اوراگر دنیا کے بدترین انسان کو اچھا ماحول مل جائے تو اس کے سنور نے کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ تو ماحول کا انسان پراٹر ہوتا ہے۔

#### ماحول کے اثر ات:

علما نے لکھا ہے کہ جولوگ مختلف جانور پالتے ہیں ان پران ہانوروں کا بھی اثر ہوتا ہے۔مثلاً

..... جولوگ گھوڑے پالتے ہیں ان کے اندر شجاعت ہوتی ہے۔

..... جواونٹ پالتے ہیں ان کے اندر ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔

....جوبكريال يالت بين ان كاندرعاجزى موتى ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ رہنے پر انسان کے اوپر اثر ات مرتب ہو جاتے ہیں تو پھر نیک صحبت میں رہنے سے نیک اثر ات کیوں مرتب نہیں ہوں گے۔ای لیے کہتے ہیں:

اَلْصَحبَةُ مُؤْتِرَةً "صحبت كاثرات بوت بين"

اس لیے انسان کو چا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک ماحول میں رکھے۔ نیک دوست بنائے تا کہ وہ اس کو نیکی کے رائے سے بننے نہ دیں ، بھنگنے نہ دیں۔ اگر وہ بھنگنا بھی چا ہے تو وہ اس کو نیکی کی طرف بھینچیں۔ آج کل نو جوان کہتے ہیں، میں نہیں ہوں۔ وہ ست برے ہیں، میں تو صرف دیکھا ہوں ، میں کرتا بچھیں ۔ جب بھی کوئی نو جوان سیہ بات کرے تو آپ سوفیصد ہیں بھے لیں کہ سیہ کرتا بچھیں ۔ جب بھی کوئی نو جوان سیہ بات کرے تو آپ سوفیصد ہیں جھے لیں کہ سیہ بورے یقین سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہی کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ خود برے کام نہ کرے۔ دوست بی سے تو بیچان ہوتی ہے۔ اگرا چھے دوست ہیں گے تو بندہ خود بھی اچھا ہوگا اور اگر برے دوست ہوں گے تو وہ خود بھی برا ہوگا۔ تو انسان جس ماحول میں پرورش بات کر اس براس ماحول میں پرورش بات کی اس پر اس ماحول میں اس کے اثر است ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ نیکی کے ماحول میں رہنے والا اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بن جا تا ہے اور برائی کی زندگی گر ارنے والا اور برے ماحول میں رہنے والا اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بن جا تا ہے اور برائی کی زندگی گر ارنے والا اور برے ماحول میں رہنے والا اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بن جا تا ہے اور برائی کی زندگی گر ارنے والا اور برے ماحول میں رہنے والا اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بن جا تا ہے اور برائی کی زندگی گر ارنے والا اور برے ماحول میں رہنے والا اللہ رب العزت کا تا لیند رب العزت کا تا لیند یہ بندہ بن جا تا ہے۔

### جسمانی اورروحانی بیاریاں:

انسان کے جسم میں جسمانی بیاریاں بھی ہوتی ہیں اور روحانی بیاریاں بھی ہوتی ہیں۔ دسمانی بیاریاں بھی ہوتی ہیں۔ جسمانی بیاریاں تو وہ ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ جیسے ایک بندے کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، السر ہے۔ بیتو ڈاکٹروں کی ٹر مینالوجی کی بیاریاں ہیں۔ اس طرح اطباکی زبان میں انشقاق الشفتین ، رمدچشم ، شقیقہ ، خناق ، قبض ، قولنج ، وجع المفاصل ، عرق النساء ، مختلف بیاریوں کے نام ہیں۔

ای طرح روحانی بیاریوں کے بھی نام ہیں۔جیسے بغض،حسد، کینہ، تکبر، ریا، کذب،شہوت، کسلان فی الصلوٰۃ،ترک الصوم والزکوٰۃ اور نفاق۔ بیسب کی سب باطن کی بیاریاں ہیں۔ 

# جسمانی اورروحانی معالج:

جیسے ظاہر کی بیاری کی صورت میں ہم اطبا اور ڈاکٹروں کی طرف جاتے ہیں اسی طرح باطن کی بیار بول کے لیے بھی باطنی اطبا کی طرف جانا چاہیے۔اللہ نے باطنی بیار بول کے لیے بھی اطبا بنائے ہیں۔ان کو مشائخ ،علما اور صلحا کہا جاتا ہے۔اور جو ظاہری بیار بول کو ڈیل کرنے والے ہیں ان کو حکما ،اطبا ،سرجن ، ڈاکٹر اور کم پوڈر کہتے ہیں۔

# جسمانی اورروحانی بیاریوں پر کتب:

ظاہری بیار یوں کے لیے اطبا نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کی تفصیلات درج

کیس۔مثال کے طور پر: میزان الطب،طب اکبر، شرح اسباب، قانونچہ ،منہاج
الاطبہ وغیرہ۔ای طرح باطنی بیار یوں کے علاج کے لیے بھی کتابیں موجود
ہیں۔سب سے بڑی کتاب اللہ کا قرآن ،عظیم الثان ہے۔ پھراس کی اگلی تفصیلات
بیا۔سب سے بڑی کتاب اللہ کا قرآن ،عظیم الثان ہے۔ پھراس کی اگلی تفصیلات
بخاری شریف،سلم شریف، تر ندی شریف، ابوداؤد شریف، نسائی، مؤطین، اخلاق
الصالحین وغیرہ۔ بیسب کتابیں انسانوں کی باطنی بیار یوں کوختم کرنے کے طریفے
بتاتی ہیں۔

## معالج كي ضرورت وابميت:

جسمانی بیاریوں کے لیے کوئی بھی آ دمی صرف کتابوں تک ہی محدود نہیں رہتا۔ وہ نہیں سوچتا کہ جی افجھے بلڈ پریشر ہے اور میں کتاب سے پڑھ کر بلڈ پریشر کی محدود نہیں سے کہ کوئی بھی بندہ کتاب پڑھ کر اپنا علاج نہیں سے کہ کوئی بھی بندہ کتاب پڑھ کر اپنا علاج نہیں کرتا۔ وہ تو ایک سپیشلسٹ سے دوسرے اسپیشلسٹ کے پاس بھا گتا ہے۔ بلکہ اگر ایک اسپیشلسٹ بتا دے کہ میں ایک اور اسپیشلسٹ ایک اور اسپیشلسٹ

ے ور فائی کرواتا ہوں۔ای طرح روحانی بیاریوں کے علاج کے لیے بھی فقظ کا بیس کام نہیں آئیں گی۔ان کے لیے بھی کسی نہ کسی طبیب کی ضرورت پوٹی ہے۔شیطان ایک براخوبصورت دھوکہ دیتا ہے کہ مہیں کیا ضرورت ہے کسی سے اپنی بات کرنے کی ؟ اپنی اصلاح خود کر لو۔جواپنا علاج خود کرے گا،بس وہ جلدی مرے گا۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جب ڈاکٹر بیار ہوتا ہے تو وہ فوراً دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا تا ہے۔ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کے اپنے پاس بھی نالج ہوتا ہے۔ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کے اپنے پاس بھی نالج ہوتا ہے۔گر پھر بھی ووسرے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں۔اس سے دائے لیتے ہیں یہ ہوتا ہے۔گر پھر بھی ووسرے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں۔اس سے دائے لیتے ہیں یہ ہوتی ہوتی نے بارے میں انسان کی اسیسمنٹ (تشخیص) ٹھیک نہیں ہوتی نے اس اپنی باتوں کو مزین کرکے پیش کرتا ہے۔انسان کو اپنی برائی برائی برائی بی نہیں نہتو گئی اور اپنی چھوٹی ہی نیکی بہت بڑی گئی ہے۔اس لیے انسان اپنے بارے میں نہتو گئی اور اپنی چھوٹی ہی نیکی بہت بڑی گئی ہے۔اس لیے انسان اپنے بارے میں نہتو گئی اور اپنی چھوٹی ہی نیکی بہت بڑی گئی ہے۔اس لیے انسان اپنے بارے میں نہتو اپنی ٹھیک رائے قائم کرسکتا ہے اور نہیں اپنا علاج خود کرسکتا ہے۔

اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک صاحب کا بیٹا بیار ہوگیا۔ اس کا پیٹ خراب ہو
گیا۔ لوز موشن لگ گئے۔ بیوی نے بہت کہا کہ اس کا علاج کرواؤ، ڈاکٹر کو دکھاؤ اور
اس کو دوائی لاکر دو۔ اس بیچارے کے پاس پینے کم تھے۔ اس نے سوچا بیس نے جو
ڈاکٹر کوسورو پیفیس دیٹی ہے تو کیوں نہ میں اس پینے سے دوائی خریدلوں۔ کونکہ یہ
ایک سادہ می بیاری ہے۔ چنانچہ وہ کسی میڈیکل سٹور پر گیا اور اپنے ذہن میں سوچتار ہا
کہ بیاری کیا ہے۔ وہ بی سوچتا رہا کہ ایک ہوتی ہے تبض اور ایک ہوتی ہوتی ہوئی
موشن۔ یہ ایک دوسرے کے متضاد بیاریاں ہیں۔ اب بیچ کو لوز موشن گئے ہوئے
ہیں، لہذا اگر اس کو لوز موشن گئے ہوئے ہیں اور اگر اس کو تبض کی دوائی دے دیں تو
شمیک ہونے کی بجائے اور زیادہ پریشان کن حالت ہوجائے گی۔ اس نے میڈیکل
سٹور پر جاکر کہا: جی اجھے قبض کی دوا جا ہیے۔ اس نے دے دی۔ جب دوائی دی تو

نے کی حالت اور خراب ہوگئ ۔ وہ تو مرتے مرتے ہوئی ۔ یہا۔ ہوئی مجھدارتھی ۔ وہ اسے کی فراکٹر نے پوچھا: تم فراکٹر نے پاس کے باس کے بی ۔ خاوند بھی ساتھ گیا، بچہ تو خیر نے گیا۔ تاہم ڈاکٹر نے پوچھا: تم نے اسے کون می دوائی دی؟ وہ کہنے لگا: میں سے سوچا اس کولوزلوشن گئے ہوئے ہیں، لہذا اگر قبض کی دوا کھالے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ چنا نچہ میں نے اسے قبض کی دوا دے دی۔ ڈاکٹر نے کہا: عقل کے اند سے! ہماری زبان میں قبض کی دوا کا مطلب ہے، قبض ہے، اسے کھولنے کی دوا دو۔ اس دوائی نے تو الٹا بیٹ لوز کر دیا ہے۔ جبکہ تہمارے بیٹے کو پہلے ہی موشن گئے ہوئے تھے۔ انسان اگرا پی بیماری کا علاج کر بے تو البیائی علاج کر تاہے ۔

میر کیا سادہ ہیں بیار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں نفس تو یہی کہے گا: بھی! خواہش پوری کر لو،سب ٹھیک ہے،مسئلہ ہی کوئی نہیں۔اس لیے معالج کی ضرورت پیش آتی ہے۔

## جسمانی اور روحانی علاج کے طریقہ ہائے کار:

جسمانی علاج کے لیے کی طریقہ کا رہیں۔ایک کو ہم کہتے ہیں: بونانی طب۔
ایک کو کہتے ہیں: املو پیتھک۔ایک کو کہتے ہیں: ہومیو پیتھک۔آج کل ایک نیاطریقہ علاج بھی آگیا ہے اس کو کہتے ہیں: آکو پیکچر۔یہ عجیب طریقہ ہے۔ایک اپنچ، دو اپنچ، تین اپنچ کی لمبی لمبی سوئیاں بندے کے اندر چھودیتے ہیں اور بیاری کا علاج ہو جا تا ہے۔ایک بندے کو نینز نہیں آتی ۔اس کوڈ اکٹر صاحب ایک سوئی چھو کیں گے اور وہ ایسے سوئے گا جیسے نشے کی دوا پی کے سور ہاہے۔

جس کا جی جاہے وہ ایلو پیتھی ، ہومیو پیتھی ، طب اور آ کو پیچرنگ میں ہے جومرضی طریقہ علاج اختیار کرے۔ایسے ہی اللہ رب العزت نے روحانی بیاریوں کے علاج کے بھی مختلف طریقے بنا رکھے ہیں۔ایک روحانی طریقہ کار ہے نقشبندیہ،ایک ہے چشتیہ،ایک ہے چشتیہ،ایک ہے چشتیہ،ایک ہے قا در بیاورایک ہے سہرور دیہ۔کہیں ذکر خفی سے علاج کرتے ہیں اور کہیں ذکر جہر سے علاج کرتے ہیں۔انداز مختلف ہیں مگر طریقے سارے ٹھیک ہیں۔ان طریقوں سے انسان کو واقعی روحانی طور پرصحت ملتی ہے۔

## جسمانی اورروحانی غذا کیں:

اس کے بعد اگر انسان اچھی غذا استعال کرے تو اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ بیار آ دمی کو گندم کی روٹی دیتے ہیں ، پھر جو کی روٹی دیتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، جوس پلاتے ہیں۔ جسمانی غذائی استعال کروائی جاتی ہیں۔ایسے ہی انسان کی روحانی خوراک انوارات، فیوضات، تجلیات اور سکینہ ہیں جوانسان کی روح کوٹھیک کردیتی ہیں۔

دستوریہ ہے کہ انسان کا جسم مٹی سے بنااوراس کی خوراک بھی مٹی سے نگلی۔اور انسان کی روح اوپر سے آئی اوراللہ نے اس غذا کا انتظام بھی اوپر سے کیا۔اس لیے ایسی محفلوں میں بیٹھنا جن میں انوارات اور تجلیات برستی ہوں اور حمتیں برستی ہوں، و ہاں روحانی بیاریوں کا علاج خود بخو دہوجا تا ہے۔

### صحیح علاج نه کروانے کا نقصان:

اگرجسمانی بیار یوں کا شیح طرح علاج نہ کروائیں تو بندے کی جان گئی اوراگر روحانی بیار یوں کا شیح علاج نہ کروائیں تو بندے کا ایمان گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کافسق اتنا بڑھتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں۔

ایک مرتبہ ہم انجینئرز کی میٹنگ میں بیٹے تھے۔ایک انجینئر نے اپنے ورکر کو

بلایا۔فورمین صاحب کو۔پھراس فورمین نے ایسی بات کی کہ توبہ تو بہ۔اس نے ایسی خطرناک بات کی کہ توبہ تو بہ۔اس نے ایس خطرناک بات کی کہ میں تو کا نب ہی گیا۔وہ فورمین خدا کے بارے میں کفریہ بات کرنے لگا۔معاذ اللہ .....نقل کفر کفرنہ یا شد .....وہ کہنے لگا:

''اگے تے پنجی منٹی سنداس ، پیتائیں کتھے چلا گیا سندا ای ٹیمیں ،اسیں وی نمازاں پڑھنیاں چھڈ و تیاں نیں۔''

سوچیں کے ایسے بندے کا ایمان کہاں سلامت رہا۔ اس لیے جسمانی علاج سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنارو حانی علاج کروائے۔

#### جسمانی اورروحانی بیاریوں کی علامات:

يې دېن ميں رکھيں كەجسمانى بياريوں كى علامات ہوتى ہيں۔مثلا:

- بندے کو ہائی بلڈ پریشر کی بیاری ہے وہ محسوس کرے گا کہ اس کا چہرہ سرخ
   ہور ہاہے، چہرہ پھول رہا ہے ، کا نوں میں پھے محسوس ہوگا۔ اس کو ڈاکٹر کہے گا: جی!
   آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا ہے۔
- ایک بندے کو بار بار بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ بھی ایک بندے کو بار بار بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ بھی ایک بیاری کی علامت ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر کیے گا: جی ! آپ کوشوگر ہے۔
- شایک بندہ چندمنٹ چلتا ہے اور سانس پھول جا تا ہے۔ ڈاکٹر اے کیے گا: تی!
   آپ کودل کی بیاری ہے۔

ان علامات کی بنیاد پر جب انسان جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے اس کے لیے کام
کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ اس طرح روحانی بیماریوں کی علامت یہ ہے کہ جو انسان
روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے اس کے لیے اعمال کرنے مشکل ہوجاتے ہیں۔ نماز کے
لیے اس کا دل نہیں کرتا۔ تلاوت نہیں ہوسکتی۔ تنجد کے لیے آئے تھے بی شکل ہوجا تا ہے۔ اپنی مشکل ہوجا تا ہے۔

#### الإن نلباخاتين (23**7) (237) (237) (338)** المول ومول ومول

میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے

سمجھا کے دیکھو، وہ آگے ہے گلے پڑجائے گا۔ بہن کو کہتا ہے: نماز پڑھ۔وہ کے گا۔ بہن کو کہتا ہے: نماز پڑھ۔وہ کے گا۔ بہن کو کہتا ہے: نماز پڑھ۔وہ کے گا: جا! پہلے اپنی بیوی کو سمجھا۔ بیات کہم نہیں کرے گی کہ ہاں میں نماز نہیں پڑھتی ۔اپنے ہی بات نہیں مانے ۔اس لیے انسان اپنی جسمانی بیار یوں ہے زیادہ اپنی روحانی بیار یول کے علاج پر توجہ دے۔

یہ جو' سلسلہ' کہا جاتا ہے ، یہ ان روحانی طبیبوں کی ایک چین (زنجیر) ہے جو روحانی بیاریوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہمارے طبیب اعظم ، مرهبه اعظم اور معلم اعظم حضرت محد مصطفے احمد مجتبے مل اللہ ہیں۔ ان سے روحانی بیاریوں کا علاج صحابہ نے سیکھا۔ پہلے خود مریض تھے کیکن جب اللہ سے مجبوب مل اللہ کے خود مریض تھے کیکن جب اللہ سے مجبوب مل اللہ کے خود مریض تھے کیکن جب اللہ سے مجبوب مل اللہ کے خود مریض تھے کیکن جب اللہ کے مجبوب مل اللہ کے خود مریض کے کہا ہوا؟۔ ہوگیا۔ اور علاج محمد میں آئے کو علاج ہوگیا۔ اور علاج محمد کیسا ہوا؟۔

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

روحانی طور پر مردہ لوگ آتے تھے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوکر واپس جاتے تھے۔ پھر صحابہ فری گئے سے تابعین نے اپناروحانی علاج کروایا۔ پھران سے تبع تابعین نے اپناروحانی علاج کروایا۔ پھران سے تبع تابعین نے کروایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ سلسلہ ہمارے پاس آج تک محفوظ ہے۔ لوگ اپنے نسب کو محفوظ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں : جی ! ہم حنی سید ہیں اور پھر اس سلسلے کو نبی علیہ السلام سے شروع کر کے نبیج تک لے کے آتے ہیں۔ جوعلوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں : جی ! ہم محمد بن حنیفہ پھڑائید کی اولا دہیں سے ہیں۔ محمد بن حنیفہ پھڑائید کی اولا دہیں سے ہیں۔ اس طرح ہمارے روحانی سلسلہ میں ہمارے تمام مشائخ کے نام موجود ہیں کہ کن حضرات نے دین سیکھا؟ کی حضرات نے دین سیکھا؟

المعالمة فستراث المحالي المحالي المحالية المحالي

#### باستاد بياد:

بھی ادین توسیھنے ہے ہی آتا ہے۔خود بخو دتو نہیں آجا تا۔ عجیب بات ہے کہ آج کے زمانے میں انٹرنیٹ سے دین سیھتے ہیں۔اور کئی لوگوں کوتو سنا سنایا دین ہوتا ہے۔
ہے۔ان کا استاد کوئی نہیں ہوتا۔ادھر سے بات سن لی،ادھر سے بات سن لی،اخبار سے خبریں پڑھ لیں اور یہیں سے دین سمجھ لیا ۔

ہر آل کارے کہ بے استاد باشد یقین دانی کہ بے بنیاد باشد یقین دانی کہ بے بنیاد باشد "مرده کام جو بے استاد ہوتا ہے۔"

## كياتضوف بدعت ہے؟

آج کچھلوگ بڑے آرام سے کہددیتے ہیں کہ تصوف بدعت ہے۔ بھی ! بیہ بدعت کہال ہے، بیتو روحانی بیاریوں کا علاج ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر تمہارے اندر تکبر ہوگا تو تمہیں جنت ہیں واخلہ نصیب نہیں ہوسکے گا۔اب بتا کیں کہ بیتکبر کیسے ختم کریں ؟ جومحنت تکبرختم کرنے کا طریقہ بتائے وہ کہاں بدعت بن گئی۔

## روحانی بیار یوں کے قرآنی نسخے:

ہاں!علاومشائخ نے قرآن وحدیث پرغورکر کے وہاں سے پچھا عمال نکا لے اور ہمیں نخد دے دیا کہ اس نئے پڑھل کرلو، تمہیں روحانی شفا نصیب ہوجائے گی۔ان اعمال کا ماخذا درمبدا قرآن عظیم الثان اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی بندہ ہمارے سلسلہ میں بیعت ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ چھا عمال کرنا شروع کر دو۔ان کو ہم معمولات کا نام دیتے ہیں۔ان سب معمولات کا تکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ہمارے مشائح نور ایمان کے ذریعے ان کو پہچا نا اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ہمارے مشائح نور ایمان کے ذریعے ان کو پہچا نا اور

یہ ہیرےموتی نکال کرہمیں دے دیے۔اب ذراان کی تفصیل سنیے۔

(۱).....ایک تو ان کو بیه کها جاتا ہے که سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام درود شریف پڑھو۔اب نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کا تھم قرآن مجید میں موجود ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلْئِكَتَه ' يُصَلُّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾ (الاحزاب:۵۲)

اب بتائیں کہ 'صَلُّو ا' کون ساصیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔اللہ تعالیٰ حکم فر مار ہے ہیں۔ چنانچہ جو بندہ صبح اور شام درود شریف پڑھے گا وہ تو قرآن مجید کے حکم پر عمل کر رہا ہوگا۔

(۲).....مبیح اور شام سوسومر تبه استغفار پڑھنے کو کہتے ہیں۔قرآن مجید میں استغفار پڑھنے کا تھم ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاوفر ماتے ہیں :

﴿ اِسْتَغُفِرُوا رَبُّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ (نوح: ١٠)

یہاں''استغفر'و'ا'' کون ساصیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ استغفار کرو۔اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ مبنج وشام استغفار کیا کرونو یہ کھاں سے بدعت آگئی۔ بھئی! بیتو منشائے قرآن پڑمل ہے۔

(۳)....قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔قرآن مجید میں تلاوت کرنے کامجی تھم ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاوفر ماتے ہیں :

﴿ فَاقُرَو و المَاتِيكَ مِنَ الْقُرُ آن ﴾ (المزل:٢٠)

بتائیں یہ ''اِقر وُوْا''کون ساصیغہہے؟ امرکاصیغہہے۔کیا ہمیں اس آیت پر عمل کرنا جاہیے؟ اگر کسی کو کہا جائے کہ ایک پارہ یا آ دھا پارہ روزانہ تلاوت کیا کرونو بیقر آن کی منشا پرممل ہوا، بدعت تو نہ بنی۔ (۲) ..... چلتے پھرتے ، لیٹے بیٹھے ، ہر وفت اللّٰہ کا وهیان رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی تھم خدا ہے۔ قرآن مجید میں اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں :

احداہے۔ سران جید کی العدی ارساد کرمائے ہیں: ﴿ فَاذُكُووْ اللّٰهَ قِيامًا وَ قَعُودُ دًا وَ عَلَى جُنُو بِكُمْ ﴾ (النساء:١٠٢)

(۵)..... ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی ( مراقبہ ) کرو۔اس ذکر قلبی کا بھی قرآن مجید میں تھم ہواہیے۔وہ کیسے؟اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ وَ اذْ كُورُ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ (الانفال: ٢٠٥) "اور ذكر كرايخ رب كاايخ نفس بين"

مفسرین نے لکھا آی فیی قلیک "اپنے دل میں اپنے رب کو یا دکرو" کیسے یا د کریں؟ آگے فرمایا:

﴿ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَة ﴾

''گڑگڑاتے ہوئے ، بہت خفیدا نداز ہے۔''

تفییرمعارف القرآن میں حضرت مفتی محمد تفتی عملیہ فرماتے ہیں کہ' تیسطیو علیہ و خِیْفَة'' کے الفاظ سے قرآن مجید سے ذکر قلبی کا ثبوت ملتا ہے۔

یہاں ''و اذکھر'' بھی امر کاصیغہ ہے۔ چنانچہ اگر کسی کوکہا جائے کہ قرآن مجید کی اس آیت پڑمل کروتو بہ کہاں سے بدعت بن جائے گا۔

(۲)..... چھٹے نمبر پر ہتایا جاتا ہے کہ مشاکُخ کی صحبت اختیا رکر و \_ نیک لوگوں کی صحبت اختیا رکرنے کا حکم بھی قرآن مجید میں ہے ۔ اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں :

#### 

# ﴿ يِلْ آَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُو اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْن ﴾ (التوبة: ١١٩)

یہ'' سُکو نُو ا'' بھی امر کاصیغہ ہے۔ توجولوگ مشائخ کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ بھی منشائے قرآنی پڑمل کررہے ہوتے ہیں۔

اگران چھاعمال کے بارے میں کسی کو کہہ دیا جائے تو یہ کہاں سے بدعت بن جائے گا۔اس کا مطلب سے ہے کہ جولوگ ان اعمال کو بدعت کہتے ہیں ، وہ یا تو جاہل ہیں یا متجاہل ہیں ۔عالم ہونے تو کبھی بدعت نہ کہتے ۔ پتا چلا کہ یہ بھی منشائے قرآنی پر بھی من ہے ۔ بیا چلا کہ یہ بھی منشائے قرآنی پر بھی من ہے ۔ بیا در کھیں ! ہمار ہے مشائخ نے اپنے پاس سے پھی نہیں کیا ،ان اعمال کو قرآن وحدیث سے لے کر بتا دیا کہ بھی ! تم اس پر عمل کرو۔ پھر اللہ تعالی ان میں برکت رکھ دیتے ہیں اور بندے کوشفامل جاتی ہے۔

آپ ان چھ معمولات کو با قاعدگی ہے کر کے دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی میں واضح فرق نظر آئے گا۔ آپ کا اپنا ول گوا ہی دے گا کہ ہاں! اب میرے دل میں اللہ کی محبت پہلے کی نسبت بڑھ گئی ہے۔ کی محبت پہلے کی نسبت بڑھ گئی ہے۔

#### روحانی بیار بوں کی حقیقت:

ذ بهن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی بیر وحانی بیاریاں ہوتی ہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ جی ہاں! روحانی بیاریاں ہوتی ہیں۔اس کی دلیل قرآن عظیم انشان سے ۔اللہ تعالیٰ ایک جگہ پرارشا دفر ماتے ہیں کہا ہے نبی علیہ السلام کی بیویو! پروے میں رہو،اییانہ ہوکہ

﴿ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ ﴾ (الاحزاب:٣٣) ''کتهبیں دیکھ کرمے وہ بندہ جس کے اندر بیاری ہے۔'' اس کا مطلب میہ ہے کہ قرآن مجید سے ثابت ہور ہاہے کہ جب غیرعورت کو دیکھے كركسى كے دل ميں طمع پيدا ہوتا ہے اور شہوت اٹھتی ہے تو بدايك بيارى ہوتی ہے۔ قرآن كہدر ہاہے كە' في قلبه مَرَضٌ''

اب اگر ایک بندہ نماز پڑھ کرمسجد ہے باہر نکاتا ہے اور اس کے لیے آنکھ پر
کنٹرول کر نامشکل ہوتا ہے ،ادھر بھی عورت کو چلتے و بھتا ہے اورادھر بھی دیکھا ہے تو
بھتی! بیتو کنفرم ہو گیا کہ اندرروگ ہے۔ ہم لوگوں کوتو دھو کہ دے سکتے ہیں لیکن رب کو
تو دکھو کہ نہیں دے سکتے ، ہمار ارب تو جانتا ہے نا ، کہ بیا دھر بھی دیکھتا ہے اورا دھر بھی
دیکھتا ہے۔

🖈 ..... ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہوئے ائیر ہوسٹس کو دیکھتے ہیں یانہیں۔

🌣 .....بسوں اور ویکنوں میں سفر کرتے ہوئے مسا فرعور توں کو دیکھتے ہیں یانہیں۔

🖈 .....راسته چلتے ہوئے ادھرادھرد کیھتے ہیں یانہیں۔

السند کا ندارصاحب آنے والی گا کہ عورتوں کود کیھتے ہیں یانہیں۔

اگر ہوں بھری نظر اٹھتی ہے اور پیچھا کرتی ہے تو یہ کنفرم ہوگیا کہ روحانی بیاری ہے۔ اب اگر روحانی بیاری کی کنفر میشن بھی ہواور بندہ علاج نہ کروائے تو پھر وہ تو قابل رحم ہوگا۔ بلکہ اطبا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مریض بھی وہ ہوتا ہے جواپنے آپ کومریض نہ سمجھے۔ چنا نچہ جن لوگوں کو ہیا ٹائٹس سی کی بیاری ہوتی ہے اور وہ اپناعلاج نہیں کرواتے کہ ٹھیک ہوجا نمیں گے ، آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں کے اندران کے جسم کے اعضا سکڑ جاتے ہیں ، جن پراثر ہوتا ہے ، بالآخروہ بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔

یمی مثال روحانی بیاری کی بھی ہے کہ جب سمجھتا ہے کہ میری آنکھ پاک نہیں ،اور پھر علاج نہیں کروا تا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے ایمان مرنے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ علانے لکھا ہے کہ بدنظری کے بڑے نقصانات ہیں۔ان میں سے ایک بڑا نقصان بیہ ہے کہ موت کے وقت بندہ کلمے سے محروم ہوجا تا ہے۔ جولوگ موت کے وفت کلمے سے محروم ہوتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو بدنظری کے مرتکب ہوتے ہیں۔

ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت میں ایک سے بیسوال پوچھا: حضرت! گناہ تو اور تھی بڑے ہیں ،لیکن یہ بدنظری اتنا بڑا گناہ ہے کہا نسان ایمان ہے بھی محروم ہو جاتا ے۔....زہن میں ایک دو واقعات بھی تھے۔جنید بغدادی میشانی کا ایک مرید جار ہا تھا۔وہ حافظ قرآن تھا۔اس کی نظر ایک خوب صورت لڑکے پر پڑی تو وہ پوچھنے لگا: حضرت! ایسے حسین لوگ بھی جہنم میں جا کمیں گے؟ حضرت نے فر مایا: تو نے بری نظر ڈالی ہے، توبہ کر لے۔اس نے جواب دیا: حضرت انہیں نہیں ، میں نے تواہیے ہی کہا ہے۔ بہانہ کر دیا۔ ابن جوزی میشد فرماتے ہیں کہاس پراس بدنظری کا اتناوبال یڑا کہ بیں سال کے بعد قر آن اس کے سینے سے نکل گیااور وہ قر آن مجید بھول گیا۔ ابن جوزی میشد ایک اور بھی واقعہ لگرتے ہیں کہ مؤذن اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھاا ور ہمسائے کے گھر میں نظر پڑی۔ان کی ایک جوان کڑ کی تھی۔ ا کیب بدنظری کا ایبا اثر ہوا کہ بالآخرا بمان سے محروم ہو گیا۔ یہ واقعات بندے کو ڈراتے ہیں ....اس لیےاس عاجز نے بیسوال کیاا درعرض کیا: حضرت! بدنظری سم ان واقعات کو پڑھ کرتو بڑا ڈرلگتا ہے، کیابیا تنابڑا گناہ ہے کہ بندہ ایمان ہے ہی محروم ہو جاتا ہے ..... دیکھو اقتل کرنے والے کو ایمان سے محروم نہیں کیا گیا، چوری کرنے والے کومحروم نہیں کیا گیا ہمین بدنظری کرنے والے کو ایمان ہے محروم ہونے کا کہا

حضرت عمینی نے فرمایا: ہاں! اس کی بنیادی وجہ بیہ کہ بداللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے۔ چونکدانسان غیرکی طرف للچائی نظرسے دیکھتا ہے، اس لیے اللہ کو

غیرت آتی ہے کہ ارے! توخس دینے والے کو بھول گیاا ورحس کے پیچھے دیوانہ بن گیا۔ میری طرف سے تو نظریں ہٹالیں اور مخلوق کے اوپر نظریں جمالیں۔اللہ رب العزت کی یہ غیرت برداشت نہیں کرتی۔ آپ ذراغور کریں کہ بیوی سب پچھ برداشت کر جاتی ہے کی مرواگر کسی غیر کی طرف نظرا ٹھا کرد کیھے تو بیوی کو برداشت نہیں ہوتا۔ یہی اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشا وفر مایا:

((آنا آغیر ویلڈ اڈم واللہ آغیر میں کی سے اللہ ان کے ارشا وفر مایا:

''میں انسانوں میں ہےسب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ رب العزت مجھ ہے بھی زیادہ غیور ہیں''

اس لیے یہ بدنظری بہت بڑا گناہ بن جاتی ہے۔ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان کامن بھار ہے۔ اب جب بھار ہوتو پھر علاج کروائے۔
باطنی بھاری ہونے کی ایک اور دلیل بھی ہے۔ جب ہم نماز پڑئے کے لیے کھڑے ہوت ہوتا ہے یا دنیا کی طرف موتا ہے یا دنیا کی طرف ہوتا ہے؟ اپنا ول گواہی دے گا۔ اگر تکبیر تحریمہ یعنی شروع میں اللہ اکبر کہنے ہے سلام ہوتا ہے؟ اپنا ول گواہی دے گا۔ اگر تکبیر تحریمہ یعنی شروع میں اللہ اکبر کہنے ہے سلام بھیرنے تک اللہ تکانگ تکو او والی کیفیت بھیرنے تک اللہ تعالی کا دھیان رہتا ہے اور آن تعبد اللہ تکانگ تکو او والی کیفیت ہوتی ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ من سنورا ہوا ہے ، اور اگر کھڑے ہوتے ہی پچھلے تھے بھی یاد آنے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب سے ہے کہ من بھار ہے۔ کئی مرتبہ تو دنیا کے کام کاج تو کیا ، نماز میں کھڑے ہوتے بندہ گنا ہوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔

ایک مرتبہاں عاجز نے کسی شہر میں نماز کے عنوان پر بیان کیا تو بعد میں ایک عالم و ہیں پر ملنے کے لیے آئے۔ان کی بھنویں اور داڑھی سفیدتھی۔ کہنے لگے: میں پچھلے چھبیس سال سے بخاری شریف پڑھار ہا ہوں اور جیسی نماز کے بارے میں آپ نے بیان کیا، مجھےزندگی میں ایسی ایک نماز بھی نصیب نہیں ہوتی۔

خیر!ان کواس کے بارے میں بتایا اور سمجھایا ،ساتھی بتانے گئے کہ بیفلاں جگہ پر غیر مقلدوں کا جو مدرسہ ہاس میں بخاری شریف کے شیخ الحدیث ہیں۔اب انداز ہ کریں کہ وہ شیخ الحدیث ہیں۔اب انداز ہ کریں کہ وہ شیخ الحدیث جو چھبیں سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک نماز بھی ایسی نصیب نہیں ہوئی۔

میں نے جواب میں ان سے پوچھا: کیا آپ نماز سکھنے کے لیے کسی کے پاس گئے
ہیں؟ کہنے گئے: میں گیا تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا: پھرتم تصوف کو کیوں بدعت کہنے کہ ہو؟ کیوں خالفت کرتے ہوتصوف کی؟ من کی صفائی کے طریقے کو بدعت کہنے کی کیا
ضرورت ہے؟ آؤ تا اللہ والوں کی صحبت میں چند دن رہواور دیکھو، کیے تمہاری نماز
بنی ہے۔ کیے دل میں اللہ کی محبت بردھتی ہے۔ ایسی محبت ہوگی کہ آپ تہجد کی
نیت با ندھیں کے تو سجدے سے سراٹھانے کودل نہیں کرے گا۔ ہمارے مشاکخ ایسی
نمازیں پڑھتے تھے۔ چنا نچھا گرجسمانی بیاریوں کا علاج کروانا ضروری ہے تو روحانی
بماریوں کا علاج کروانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ایسانہ ہو کہ انسان ایمان سے
محروم ہوجائے۔

#### فقهالظا ہرا ورفقه الباطن:

شربیت نے پچھ کام کرنے کا تھم دیا ہے اور پچھ کام نہ کرنے کا تھم دیا ہے۔جن کاموں کے کرنے کا تھم دیا ہے ان کو' مامورات' کہتے ہیں اور جن کاموں کونہ کرنے کا تھم دیا ہے ان کو' منہیات' کہتے ہیں۔

اب مامورات میں دوطرح کے احکام ہیں۔ بعض کا تعلق ظاہر سے ہے اور بعض کا تعلق ظاہر سے ہے اور بعض کا تعلق باطن سے ہے۔ مثال کے طور پر فر مایا: نماز پڑھو.....ظاہر سے تعلق روزه رکھو....خاہر سے تعلق حج کرو....خاہر سے تعلق زکو ۃ ادا کرو....خاہر سے تعلق قربانی کرو....خاہر سے تعلق قربانی کرو....خاہر سے تعلق

اور کھھا یسے اعمال ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں: توکل کرو .....اس کا تعلق باطن ہے ہے صبر کرو ....اس کا تعلق باطن سے ہے شکر کرو .....اس کا تعلق باطن سے ہے شکر کرو .....اس کا تعلق باطن سے ہے

اس لیے کہ بیہ چیزیں بندے کونظر تو نہیں آتیں۔ بینو من کی کیفیتوں کے نام ہیں۔

ای طرح منہیات کا معاملہ ہے۔ ان میں بھی دوطرح کے اعمال ہیں۔ بعض کا تعلق ظاہر سے ہے اور بعض کا تعلق باطن سے ہے۔ مثلاً شریعت نے کہا: چوری نہ کرو، شراب نہ پیو، آل نہ کرو، زنانہ کرو۔ ان تمام کا تعلق ظاہر سے ہے اور شریعت نے اور شریعت نے ان سے منع کیا ہے۔ اور شریعت کی پھھنع کردہ باتوں کا تعلق باطن سے ہے۔ مثلاً فرمایا:

۔۔۔۔۔حسد نہ کرو۔اب بتا ئیں کہ کیا کسی کوآ تکھ سے حسد نظر آتا ہے۔ آتکھ سے نو نظرنہیں آتا۔اللہ ہی جانے کسی کے دل میں کیا ہے۔

.....ول میں کینہ نہ رکھو۔ کیا پتہ کے کس کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہے۔اس کو پنجا بی میں'' وٹ رکھنا'' کہتے ہیں۔اپنے دل میں کسی کے بارے میں بَیر رکھنا۔اس کو شریعت میں کینہ کہتے ہیں۔

..... تکبرے بچو۔ میہ باطنی بیاری بھی نظرنہ آنے والی چیز ہے۔

الكان طلبك لغير الكان ا

یہ سب کے سب باطن کے وہ اعمال ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ وہ تمام مامورات یا منہیات جن کاتعلق ظاہر سے بنتا ہے ان کوشر بعت کی نظر میں فقہ کہتے ہیں۔ یہ فقہ الظاہر ہے۔ اور وہ تمام مامورات یا منہیات جن کاتعلق باطن سے ہے ان تمام کے علم کوتصوف کہتے ہیں۔ اور یہ فقہ الباطن ہے۔

# تز کیهٔ س کی اہمیت:

ان سب کا مقصود بیہ ہے کہ انسان کے من کی نیڈریاں ختم ہوجا کیں۔ اگر کیڑے میں میل ہوتو اس کو دھوتا پڑتا ہے۔ اس کا ایک طریقتہ کار ہے۔ پانی لگاؤ، صابن لگاؤ، اس کو نچوڑ و۔ اس سے میل ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان کے من میں بھی گاؤ، اس کو نچوڑ و۔ اس سے میل ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان کے من میں بھی گنا ہوں کی میل کو صاف کرنے کا نام ''من کی صفائی'' ہے۔

الله تعالیٰ نے اس تزکیہ نفس کی اہمیت قر آن مجید میں بیان فر ما دی ہے۔ چنا نچہ ارشا دفر مایا:

> ﴿ فَدُ اَفُلَعَ مَنُ تَزَسِّحِی ﴾ (الاعلیٰ:۱۴) \* ' تحقیق فلاح یا گیاوه جوسقر ہوا''

توجو بندہ بھی اپنے من سے میل ختم کرے گا وہ فلاح پائے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ پرسات مرتبہ قسمیں کھا کر اللہ تعالی نے فر مایا کہ اپنے من کوصاف کرئے والا فلاح پائے گا۔ آپ غور کریں کہ ایک معتمد بندے کا ایک مرتبہ قسم کھا لینا کافی ہوتا ہے۔ چہ جائیکہ دومر تبہ قسم کھائے ، تین مرتبہ قسم کھائے ، اللہ تعالی نے ایک ہی دم میں مات مرتبہ قسم کھائے ، اللہ تعالی نے ایک ہی دم میں مات مرتبہ قسمیں کھائیں۔

﴿وَ الشَّمْسِ وَضُلِحَهَا ﴾ ....ا يكشم ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَهَا ﴾ ..... دوسرى ثثم ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلُّهَا ﴾ .... تيسرى قتم ﴿وَالنَّيْلِ إِذَا يَغُشُهَا ﴾ .... چَوَقَى قَتم ﴿وَالنَّسَمَاءِ وَمَا بَنْهَا ﴾ .... پانچويى قتم ﴿وَالْارُضِ وَمَاطَحُهَا ﴾ .... چهڻى قتم ﴿وَ نَفُسٍ وَ مَا صَوْاها ﴾ .... ما توين قتم پهرآ گے فرمایا:

﴿فَالُهُمَهَا فُجُورُهَا وَ تَقُواهَا قَدْ اَفُلَحَ مَنْ زَسُجُهَا ﴾ (الشّس:۱) سات قسمیں کھا کرارشاد فرمایا کہ جواپے نفس کوستھرا کرلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔اب ہمیں اس کی اہمیت کا انداز ہ لگانا چاہیے کہ بیمن کی صفائی کتی ضروری ہوتی ہے۔

تضوف دسلوك

نفس کا تزکیہ کرنا، یہ بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔اس لیے جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی بعثت کے جار مقاصد بیان کرتے ہوئے اس کے بارے میں فرمایا:

﴿وَ يُزَرِّكِيْهِمْ ﴾

'' آپان کا تزکیہ فرما کمیں گےا درآپ ان کوستھرا فرما کمیں گے۔'' اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی انسان کواپنے من کی صفائی کے لیے محنت کرنی جا ہیےا در تزکیہ فنس حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہنا جا ہیے۔

تصوف ایک حقیقت ہے:

ای بات کوایک اورزاویے ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں: ایک تھیں تعلیمات نبوی اور ایک تھیں کیفیات نبوی ۔ تعلیمات نبوی مالٹائی کو 'علم شرائع'' (شرع کاعلم) کہتے ہیں ۔ اور کیفیات نبوی مالٹی کو 'معلم الاحسان'' کہتے ہیں۔ای علم الاحسان کا دوسرا نام تصوف ہے۔ بھی ! ہم اگراس کوتصوف کہتے ہیں اور آپ کواس نام سے چڑ ہے تو آپ اس کوتز کیہ کہہ دیں یاعلم الاحسان کہدلیں، یہ تو قرآن وحدیث کے الفاظ ہیں۔اللہ تعالیٰ اس کا تذکر ہ قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں:

﴿ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (ال عمران:١٣٣) ﴿ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (ال عمران:١٣٣) ﴾ " اورالله تعالى محسنين سے محبت فرماتے ہيں''

#### نماز ،سیکھ کریڑھے:

ایسے بندے کو مجھی بھی حضوری کی نماز نصیب نہیں ہوتی جو تصوف کا مخالف ہو۔ نمازیں تو پڑھتا ہے۔اب اگرالیی ہی ہو۔ نمازیں تو پڑھتا ہے۔اب اگرالیی ہی نمازیں اللہ کے حضور بھیجنی ہیں تو بھرآ دمی کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ورنہ کم از کم سیکھنے کی کوشش تو کرنی جا ہیں۔

حضرت شاہ اساعیل شہید تو اللہ حضرت سید احمد شہید تو اللہ کی خدمت میں حضرت شاہ اور عرض کیا: حضرت! میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جھے ایک ماز صحابہ جیسی پڑھا دیجے۔ سسیہ ہیں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جھے ایک نماز صحابہ جیسی پڑھا دیجے۔ سسیہ ہے بیعت کا اصل مقصد سسکیا ہی خوب صورت بات کہی۔ چنا نجے حضرت تو اللہ فر مایا: بہت اچھا۔

رات کو وہاں قیام کیا۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت نے نام لے رضوکر پکارا: اٹھ گئے ہو؟ عرض کیا: جی حضرت! اٹھ گیا ہوں۔ فر مایا: جاؤ! اللہ کے لیے وضوکر کے آؤ۔ حضرت شاہ صاحب میں اللہ فر ماتے ہیں کہ جب بیفر مایا کہ اللہ کے لیے وضوکر کے آؤ۔ حضرت شاہ صاحب میرے ول پر کیا اثر کیا کہ میرے او پر اللہ تعالی کی ذات کے آؤ۔ پہنیس اس لفظ نے میرے ول پر کیا اثر کیا کہ میرے او پر اللہ تعالی کی ذات کا استحضار شروع ہوگیا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں۔ اب وضوبھی کر رہا ہوں اور آئھوں سے آنسوبھی نہیں تضمیتے۔

جب وضوکر کے آیا تو عرض کیا: حضرت! میں وضوکر کے آگیا ہوں۔فر مایا: جاؤ!
اللّٰہ کے لیے دورکعت پڑھلو۔ کہتے ہیں کہ اللّٰہ کے لفظ میں کیا اعجاز تھا کہ میں نے نماز
کی نیت باندھی۔ پھرنیت باندھنے سے لے کرسلام پھیرنے تک جھے اپنا ہوش بھی نہ
ر ہا۔ یہی استحضار تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں۔فرماتے ہیں کہ زندگی میں میں
نے الیی نماز نہیں پڑھی تھی۔ ہارے مشارع الیی نمازیں پڑھتے تھے۔

ایک بزرگ تھے۔ان ہے کس نے پوچھا: حضرت! آپ کونماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ فرمانے گگے: ندنماز کےاندرآتا ہے اور ندنماز کے باہرآتا ہے۔اس تزکیہ کا بیرفائدہ ہے کہ انسان پھرالیی نمازیں پڑھتا ہے۔

ہمارے دل میں بھی تو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم بھی زندگی میں دور کعتیں الی پڑھ جا کیں کہ ان میں اللہ اکبرے لے کرسلام پھیرنے تک اللہ کے سواکس کا خیال نہ آئے۔ دل میں حسرت اور تمنا بھی ہواور انسان اس کے لیے کوشش بھی کرے ۔ یا در کھیں! بغیر صحبت کے ہزاروں بارایسی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں گے گریہ کیفیت نہیں ہوگی ۔ پھی تو جوانوں نے بتایا: حضرت! ایک دفعہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے نماز میں پھی سوچتا رہے کہ پھی نیس سوچنا۔ نفس اور پوری نماز میں بہی سوچتے رہے کہ پھی نیس سوچنا۔ نفس اور شیطان انسان کے ایسے دہمن ہیں۔ تو کوشش کرنی جا ہیے کہ حضوری والی نماز

#### الإن المالي الكافئة (25**) الكافئة (25) الكافئة (1**5) الكون والوك الكافئة (15) الكافئة (15) الكافئة (15) الكافئة

نصیب ہو جائے اورمیرے آقامگاٹیکٹی پراحسان کی جو کیفیت تھی اس کی ایک جھلک نصیب ہوجائے۔

نى عليه السلام سيدنا بلال والليئة كوفر ماياكرت في

اَدِ حینی یَابِلَال!''اے بلال!میری آنکھوں کوٹھٹڈک پہنچاؤ (بینی اذان دے و)''

سیدہ عائشہ صدیقہ المنظافر ماتی ہیں: نبی علیدالسلام ہمارے درمیان میں ہوتے تھے۔ہم باتیں کررہے ہوتے تھے۔ا جا تک مسجد سے اذان کی آ واز آتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے نبی ملاقیکم ایسے ہوجاتے تھے کہ جیسے جھے بہچائے ہی نہیں۔میں سامنے آتی تھی تو فر ماتے تھے: میں آئیل ہیں ہوں۔ تھی تو فر ماتے تھے: میں ابو بکڑی بیٹی ہوں۔ تھی تو فر ماتے تھے: میں آئیو بکو ؟''ابو بکرکون ہیں؟''۔میں ہے میں مجھ جاتی تھی کہ اذان کی تجرب چھے: میں آئیو بکو ؟''ابو بکرکون ہیں؟''۔اس سے میں مجھ جاتی تھی کہ اذان کی آواز میں کرمیرے آتا ملکھ گئے ہر اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہوگیا ہے کہ اب وہ کسی کونہیں بہچانیں گے جب تک نماز نہ پڑھ لیں۔

# علم الشرائع اورعلم الاحسان:

تعلیمات نبوی نبی اکرم کالیا کی مبارک زبان سے صادر ہوئیں ،ان کو صحابہ شکھی نئے اپنے کانوں سے سنا اور پھران سے بیلم حدیث کی شکل میں آ مے چلا۔ اس کوعلم الشرائع کہتے ہیں۔ اور جو کیفیات نبوی تھیں وہ صحابہ رشکھی نے آپ ملائی کی صحبت میں بیٹھ کرسیکھیں۔ وہ دل سے دل میں نتقل ہوئیں ،ان کو ' وعلم الاحسان' ' کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ کیفیات کہاں سے آگئیں تو یہ دوایت الاحسان' کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ کیفیات کہاں سے آگئیں تو یہ دوایت ان کے لیے مینارہ نور ثابت ہوگی۔

#### نفاق كا دُر:

حضرت منظلہ ملافظۂ محمر میں بیٹھے ہیں ۔سوچنے ہیں کہ میرے دل کی جوحالت

راستے میں صدیق اکبر رفائے سے ملاقات ہوگی۔ پوچھا: حظلہ! کہاں جارہ ہو؟ جواب میں اپنے بارے میں کہنے گئے: حظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ پوچھا:
کیے؟ کہنے گئے: جو کیفیت نبی علیہ السلام کی صحبت میں ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر رفائے نئے نے فر مایا: بھی! یہ حالت تو ہماری بھی ہے۔ آؤ! چلتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ چنا نچہا نہوں نے جب نبی علیہ السلام سے پوچھا تو نبی علیہ السلام سے بوچھتے ہیں۔ چنا نجہاری یہ کیفیت اگر ہروفت رہے تو راستے میں اللہ علیہ السلام نے ارشا دفر مایا: حظلہ! تہماری یہ کیفیت اگر ہروفت رہے تو راستے میں اللہ کفر شے اثر کرتمہارے ساتھ مصافحہ کرس۔

## ايك سوال كا دلچسپ جواب:

اب یہاں طالب علم کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا گھر میں ان کا ایمان کم ہوتا تھااور نبی علیہالسلام کی صحبت میں پورا ہوجا تا تھا؟

اس کا جواب ہے ہے کہ ایسا ہر گرنہیں تھا۔ ایمان تو پورا ہی ہوتا تھا مگراس ظاہری فرق کی ایک وجہ تھی۔ اس کو ایک مثال سے ہمجھیں۔ سمندر کے اوپر پھھون ایسے ہوتے ہیں جب اس کی سطح بالکل خاموش ہوتی ہے۔ پانی میں کوئی مدو جز زنہیں نظر آتی ۔ اور جب چودھویں کی رات کا چاند پورا ہوتا ہے تو ہائی ٹائیڈ کا وقت آجاتا ہے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ پانی کہ ریں بچیس بچیس فٹ یا بچاس فٹ تک اچھل اچھل کر وقت ہوتا ہے کہ پانی کہ ری بھی اسمند رکا پانی بڑھ تو نہیں گیا۔ سمندر میں ہجان آگیا ہے۔ سمندر کے اندر مدو جزر آگئی ہے۔ صحابہ دی گھڑنے کے ایمان کی بھی کیفیت تھی۔ گھر میں جاتے تھے تو ایمان کا لیول پرسکون نظر آتا تھا اور میرے آتا قاماً الیونی خدمت

میں آتے تھے تو اس ماہتاب نبوت کے سامنے ان کے ایمان کے سمندر میں مدوجزر آجاتی تھی۔اللہ والوں کی صحبت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان ان کی صحبت میں آتا ہے تو اس کواینے ایمان کے اندرایک حرارت محسوں ہوتی ہے۔

#### فقهاورتضوف کےامام:

علم الشرائع سکھانے والوں کوعلائے کرام کہتے ہیں اور جوعلم الاحسان سکھاتے ہیں ان کومشائخ کرام کہتے ہیں۔ کتاب وسنت پرغور وخوش کر کے جنہوں نے جنہوں نے مسائل کا استباط کیا ان کو فقہ کااما م کہتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کے انکہ مانے گئے۔ محدثین نے ان کی پیروی کی۔ محدثین نے ان کے قول پرعمل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فقہا تھے۔ انہوں نے قرآن وحدیث کے سمندروں ہیں غوط لگا کر ہیرے لیے کہ وہ فقہا تھے۔ انہوں نے قرآن وحدیث کے سمندروں ہیں غوط لگا کر ہیرے اور موتی نکا لے اور علا کے سماخت پیش کیے۔ یہ استباط شریعت کے عین مطابق تھا۔ قرآن مجید ہیں با قاعدہ لفظ ہے۔ فرمایا: یکستنبطون نگہ۔ کہ یہ اہل علم کے پاس آئے تو وہ اس بات کا استباط کر لیتے ہیں۔ اور جنہوں نے علم الاحسان ہیں غور وخوش کر کے روحانی بیاریوں کے علاج کے جوابات نکا لے ان کو بھی اپنے وقت میں تصوف کا امام اور مشائخ کہا گیا۔

### رنگ،رنگ فروش اور رنگ ریز:

کتاب وسنت رنگ ہے اور علاء رنگ فروش ہیں۔ جوان کے پاس آتا ہے اس کو اس رنگ کے بارے میں پوری تفصیلات بتا دیتے ہیں، بلکہ رنگ ہی دیتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے، رنگ ریز۔ رنگ چڑھانے والا۔ بی ہاں! رنگ اور ہوتا ہے، رنگ فروش اور ہوتے ہیں اور رنگ چڑھانے والے اور ہوتے ہیں۔ بازاروں میں رنگ ریز والے اور ہوتے ہیں۔ بازاروں میں رنگ ریز والے اور ہوتے ہیں۔ بازاروں میں رنگ ریز والی کی دکا نیں ہوتی ہیں۔ آپ کوئی کیڑا لیے کرجا کمیں اور کہیں کہ بیرنگ چڑھا

دیں تو وہ وہی رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ

....کتاب وسنت رنگ ہے

....علمائے کرام رنگ فروش ہیں

.....مشائخ عظام رنگ ریز ہیں۔

جو بندہ بھی مشائخ عظام کی صحبت میں آتا ہے وہ اس کے دل پر اللہ کارنگ چڑھا

ویتے ہیں۔ ﴿ صِبْغَةُ اللّٰهِ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ﴾ (البقرة: ١٣٨) ''اللّٰد کارنگ، اوراللّٰد کے رنگ ہے بہتر کوئی رنگ نہیں ہوتا۔''

"ابل ذكر" يدرابطدر كفن كاحكم:

ہمیں علما ورمشائخ دونوں سے رابطہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ہمیں تھم دیا گیا کہ علم سے تعلق جوڑ کر باطن کا علم علما سے تعلق جوڑ کر باطن کا علم سیکھیں۔قران مجید میں فرمایا:

﴿ فَاسْنَلُوا اَهُلَ الدِّكُولِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وفاسْنَلُوا اَهْلَ الدِّكُولِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ "" أَرْتُمْ بَيْنَ جائة تو يُحرا اللَّالم ت يو چولو-"

یہاں علمانے اہل ذکر ہے مراداہل علم لکھا ہے۔ بتا کیں! فاکسنگوا کون ساصیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب بہی لکلا کہ علما سے رابطہ رکھو، ان ہے دین سیکھوا ور ان سے مشربیعت کے احکام سیکھو۔ ہم میں سے ہر بندے کو تھم ہے۔ اور اسی طرح بیہی فرمایا:

﴿ اِتَّقُوْا اللَّهُ وَ كُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنِ ﴾ (التوبة: ١١٩) ''الله ہے ڈرواور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔'' بتا کیں! مُکسو نُسوا کون ساصیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔اس سے پیۃ چلتا ہے کہ مشائ کی صحبت میں بیٹھنے کا تھم ہے۔ اگر ہم مدار س میں بیٹھیں گے تو ہم شریعت کا علم سیکھیں گے اور اگر مشائ کے پاس خانقا ہوں میں بیٹھیں گے تو باطن کا علم سیکھیں گے۔ البتہ پچھا ہی بھی شخصیتیں ہوتی ہیں جو مرج البحرین ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو علم ظاہر اور علم باطن دونوں عطا فرما دیتے ہیں۔ چنا نچہ ہمارے بہت سے ایسے مشائخ گزرے جو ظاہر میں بھی جبال علم میں سے تھے۔ مثلاً: حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتوی میں شائخ گزرے جو ظاہر میں بھی جبال علم میں سے تھے۔ مثلاً: حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتوی میں ہے تھے۔ مثلاً: حضرت رشید احمہ گنگوہی میں اسی مصرت شیخ البند میں الم میں امام تھے اور ان کی باطنی پرواز بہت بلند تھی ۔ تو جہاں ظاہر کی تعلیم دی جاتی ہے اس جگہ کو' مدرسہ' کہا جا تا باطنی پرواز بہت بلند تھی۔ تو جہاں ظاہر کی تعلیم دی جاتی ہے اس جگہ کو' مدرسہ' کہا جا تا ہے۔ اور جہاں باطن کی تعلیم دی جاتی ہے اس کو' خانقاہ'' کہا جا تا ہے۔

علوم شرعيها ورتضوف ميں جار جارا مام کيوں؟

باللدرب العزت كالكويني معامله بكر

∴ الله رب العزت نے اس و نیا میں اپنی چار کتابیں نازل فرمائیں۔ زبور،
 نورات، انجیل اور قرآن مجید۔

ہے۔....اسی طرح نبی علیہ السلام کے جار خلفائے راشدین ہیں۔ابو بکر وعمر ،عثمان وعلی رضوان اللہ علیہم اجمعین ۔

اگر بہاں کوئی بیسوال کرے کہ دین میں بیر جار ہی امام کیوں ہیں؟ تو اس کا

جواب یوں دیا جاسکتا ہے کہ اگر کسی کے ایک درجن بیٹے ہوں اور ایک ایک کر کے وہ مرتے رہیں اور باقی چاررہ جائیں تو میراث کتنے بیٹوں میں تقسیم ہوگی؟ چار بیٹوں میں تقسیم ہوگی؟ چار بیٹوں میں تقسیم ہوگی تو کہیں میں تقسیم ہوگی تو کہیں میں تقسیم ہوگی تو کہیں گے:اللہ کی مرضی ۔ ایسے ہی جو بندہ یہ پوچھے کہ اب چار ہی امام کیوں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ جی!اللہ کی مرضی ۔ یہ تو اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔

ای طرح علم الاحسان میں بھی چار حضرات ایسے تھے جن کوامام کا درجہ ملا۔ ان میں سے ایک شیخ عبدالقاور جیلانی تریئاللہ ، دوسرے شیخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی میں ایک شیخ عبدالقاور جیلانی تریئاللہ ، دوسرے شیخ حضرت سہروردی میں ایک تنیسرے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی میں اور چو تھے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی میں الدین چشتی میں اللہ میں چشتی میں اللہ میں چشتی میں اللہ میں چشتی میں اللہ میں جواجہ میں اللہ میں چشتی میں اللہ میں جواجہ میں اللہ میں جواجہ میں اللہ میں جواجہ میں اللہ میں جواجہ میں اللہ میں چشتی میں اللہ میں جواجہ میں جواجہ میں اللہ میں جواجہ میں اللہ میں جواجہ میں اللہ میں جواجہ میں جواج

# علم الاحسان كاثبوت:

اگرکوئی یہ بو چھے کے علم الاحسان کا کہاں سے جوت ملتا ہے؟ .....علم الشرائع کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ((اُنطُ لَبُوا الْمِعِلْمَ مِسنَ الْمَهُ لِهِ إِلَى بالسَّحْدِ)) اور یہ بھی فرمایا: ﴿ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیْضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلَمٍ وَ مُسْلِمَةٍ ﴾ ان الکُخید)) اور یہ بھی فرمایا: ﴿ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیْضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلَمٍ وَ مُسْلِمَةٍ ﴾ ان احدیث بیت بیت چلتا ہے کہ علم کوسیکھنا چاہیے۔ پھریے علم الاحدان کہاں سے آگیا؟ احادیث بیت بیت میں رحضرت بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کوعلا حدیث جبرئیل کہتے ہیں ۔ حضرت عمر مُن الله الله الله علیہ میں کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔

پھراس نے نبی علیہ السلام سے سوال بوجھا:

مًا الإيمَان؟ ''ايمانكياب؟''

نی علیہ السلام نے جواب دیا۔ جب آپ مل اللہ نے جواب دیا تواس نے کہا: صَدَقَتَ '' آپ نے سی فرمایا۔''

ہم بہت جیران ہوئے کہ پوچھاس طرح رہاہے جیسے پیتہ ہی نہیں اور جواب ملنے پر صَدَفْتَ اس طرح کہدرہاہے جیسے پہلے ہی اس کو پیتہ ہے۔

پھراس نے دوسراسوال پوچھا:

مَا الإسكرم؟ "اسلام كياب-"

نبی علیہ السلام نے پھر جواب دیا۔ وہ پھر کہنے لگا:

صَدَفْتَ " آپ نے سی فرمایا۔"

اس پرہم اور زیادہ حیران ہوئے۔

پهرتيسراسوال يو حيما:

مَاالاِ خِسَان؟ ''احسان کیاہے۔'' نونبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ( المارية فقر المول على المارية فقول المول ا

((أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ وَ إِنْ لَّهُ تَكُنَّ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرِاكَ)) '' كەنۇ اللەكى عبادت ايسے كرجيسے تو الله تعالىٰ كو ديكھتا ہے،اور اگر تخھے يە كيفيت نصيب نہيں تو ايسے عبادت كركہ جيسے اللہ تحجے ديكھتا ہے۔'' بيه ہے احسان ۔خوداللہ نے اس کا نام'' احسان'' پہند کیا۔ وه آدى بيتن سوال يو چه كرچلاگيا- بعد مين ني عليه السلام في مايا: ( ﴿ هَلَا جِبُرَيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ) ( صَحِيحُ مسلم: ٢٤١١) '' یہ جبرئیل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔'' اس کیے کہ بعض باتنیں بندہ خود نہیں یو چوسکتا۔اللہ نے سبب بنادیایا تنیں کھلنے کا۔ اب دیکھیے! نبی علیہالسلام کیاارشادفر ماتے ہیں؟ یُعَلِّمُکُم دِینکُم "تہہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے ۔ کیوں جی اپھرعلم الاحسان ، دین ہے یانہیں؟ بالکل دین ہے۔اور جو بندہ میر کیے کہ بیر بدعت ہے تواس سے پتہ چل گیا کہ ان کامبلغ علم کتنا ہے۔ پتہ چل گیا کہ ان بے چاروں کو قرآن اور حدیث کا کتناعلم ہے۔ بہر حال اس حدیث سے یہی بیتہ چلا کہ بیہ ہاطن کی صفائی ،تز کیہا ورعلم الاحسان وین ہے۔ بید ین ہے کوئی الگ چیز نہیں۔

# حدیثِ جبرئیل کے جزیات پرایک نظر:

اب اس حدیث پاک پرتھوڑا ساغور کریں کہ اس میں تین اہم اور بنیا دی سوال پوچھے گئے۔ایک ایمان کے متعلق ، دوسرا اسلام کے متعلق اور تیسرا احسان کے متعلق ....اب ذرا توجہ فرما کیں۔

- ایمان کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ'' ماننے کی باتیں'' ہوتی ہیں۔ایمان کہتے ہی ماننے کو ہیں۔
  - € ....اسلام کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ' کرنے کی باتیں' ہوتی ہیں۔

....احسان کے متعلق جو با تنیں ہوتی ہیں وہ'' سیجھنے کی با تنیں'' ہوتی ہیں۔
اب اگرانسان کا ایمان بغیر سمجھ کے ہوتو وہ کمزور ہوتا ہے اور اگر سمجھ کے ساتھ
ایمان ہوتو وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔

ایک صاحب مناظرہ کرنے گے۔ مناظرے کے دوران فریق مخالف نے کہا: میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مسلمان مجھتا ہوں اور تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کافر سمجھو۔ جواب میں وہ مناظر صاحب کہنے گے: اچھا ایسے ہی سہی۔ فَ قَد کُ فَر '' وہ تو کا فرہوگیا''۔ اس کے پاس ایمان تھا مگر سمجھ نہیں تھی۔ اس بد بخت نے اس کو ایمان سے محروم کردیا۔ ہم زندگی میں ایک لمحہ کے لیے بھی ایمانہیں کہہ سکتے ۔۔۔۔۔ ورنہ نگا شار کہہ سکتے ۔۔۔۔ ورنہ نگا شار ہوگا۔ ایسے ہی دین ہے اور یہ ہر وقت ضروری ہے، ورنہ وین سے انسان خالی ہوگا۔ ایسے ہی دین ہے اور یہ ہر وقت ضروری ہے، ورنہ وین سے انسان خالی ہوگا۔ ایسے ہی دین ہے وار یہ ہر وقت ضروری ہے، ورنہ دین سے انسان خالی ہوگا۔ ایسے ہی دین ایمان خالی اس لیے اس نے کہہ دیا: اچھا! تھوڑی دیر ہوگا۔ لیے میں اینے آپ کو کا فرسمجھ لیتا ہوں۔ لاحول ولاقوۃ الا باللہ۔

بس! یہ بات یادر کھیں کہ جب سمجھ کرا بمان لا یا جائے تو وہ مضبوط ہوتا ہے اورا گر بے سمجھے کی باتیں ہوں تو محروم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔جس کو چیز کی قیمت کا پہتہ ہی نہ ہووہ اس کی حفاظت کیسے کرےگا؟

شیخ سعدی عضیلہ فرماتے ہیں:جب میں بچہ تھا اس وقت والدہ نے سونے کی انگوشی بنوا کر میری انگلی میں پہنا دی۔ میں وہ پہن کر باہر نکلا تو ایک ٹھگ آگیا۔اس کے پاس گڑتھا۔اس نے جھے گڑکی ڈلی چکھائی۔اس نے بچھے گڑکی ڈلی چکھائی۔اس نے بچھا: سناؤ!کیسی ہے؟ میں نے کہا: بڑی میٹھی ہے۔ پھر کہنے لگا:اب اپنی انگوشی کو چوسو۔ میں نے اسے چوسا تو اس میں کوئی لذت ہی نہیں تھی۔اس کے بعد وہ کہنے لگا:یہ میٹھی چیزتم لے لواوروہ پھیکی چیز میں کوئی لذت ہی نہیں تھی۔اس کے بعد وہ کہنے لگا:یہ میٹھی چیزتم لے لواوروہ پھیکی چیز مجھے دے دو۔ میں تیار ہوگیا۔ چنا نچہ میں نے گڑکی ڈلی لے لی اورسونے کی انگوشی

دےوی۔

جو بے سمجھے ایمان لائے گا اس کا یہی حال ہوگا۔وہ اس سے جلدی محروم ہو جائے گا۔اس لیے''احسان' ایمان کی حفاظت کا سبب ہے۔جس کو احسان والی کیفیت حاصل ہوگی وہ بھی ایمان ہے محروم نہیں ہوگا۔

ملاجیون میشانی فرمائے ہیں کے انسان کے ایمان کوسب سے زیادہ خطرہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مرتے وقت شیطان ایسے حربے استعال کرتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہوجاتے ہیں۔ تو موت کے وقت اس بندے کا ایمان سلامت رہے گا جس کے پاس ایمان کے ساتھ احسان بھی ہوگا۔ اس وقت بین طاہری دلیس نہیں چلتیں۔

## عالم نزع ميں شيطان كاحمله:

امام رازی عین اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک سودلیلیں قائم کیں۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو شیطان بد بخت آگیا۔ وہ مردود کہنے لگا: رازی خدا تو موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا: اس کے تو بے شار دلائل ہیں۔ چنانچہ پھرامام رازی عین اللہ وی میں ہے۔ انہوں نے پھر ارازی عین اللہ وی میں اور اس خرح امام رازی عین اللہ اس مودود نے دلیل وقو ر دیا۔ انہوں نے پھر دور رسی در ایل دی۔ اس خرح امام رازی عین اللہ اس مودولیلوں کو تو رہے۔ اس میں اور اس نے سودلیلوں کو تو رہ دیا۔ اس سے امام رازی عین اللہ کے میں اللہ کو بغیر والوں سے تعلق تھا۔ جب گھرائے تو ان کو اپنے شیخ کا چرہ نظر آیا۔ شیخ اس وقت جلال میں شی تھا اور فرما رہے تھے: رازی ! تو اس بد بخت کو یہ کیوں نہیں کہنا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔

اللہ اکبر! ایمان محفوظ ہوگیا کیونکہ شیطان کے پاس اس بات کا تو رہیں تھا۔ تو موت کے دفتت شیطان کا حملہ سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اس دفت جس کے پاس ایمان کے ساتھ احسان بھی ہوگا اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔اس لیے ہمارے اکا برموت کے وقت ہنتے مسکراتے و نیا سے چلے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہی شیطان بد بخت کواس سے دورر کھتے ہیں۔ دنیا کا بھی یہی دستور ہے کہ اپنے پیاروں کے قریب ڈاکوؤں اور چوروں کو کئی نہیں آنے ویتا۔اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیاروں کے قریب موت کے وقت اس شیطان بد بخت کو نہیں آنے دیتے ۔ تو ایمان ہمیشہ کے لیے ۔ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی مینہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ یا در کھیں! بست ہم ہم ہم ہم ہم سکتے سے۔اور ایمان بند صفے کا دوسرامعنی ہے لہذا ہم ہم ہم ہم ایمان کے لیے اللہ کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔

#### اصل تو شریعت ہی ہے:

طریقت، حقیقت میں شریعت کی محافظ اور شریعت کی خادمہ ہے۔ بیہ شریعت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔احسان ہوگا تو نماز محفوظ ،احسان ہوگا تو گنا ہوں سے محفوظ ،اصل تو شریعت ہی ہے۔

## صحبت صلحاء، بے ریاعیا دت ہے افضل کیوں؟

ایک مرتبہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محرشفع میں ایک مرتبہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محرشفع میں اور کسی کو کھٹا دیتے ہیں ،افراط وتفریط کے برطادیتے ہیں ،افراط وتفریط کے مرتکب ہو جاتے ہیں ،....حضرت تھانوی میں اللہ نے بوجھا: کیسے؟ انہوں نے کہا: حضرت! مولاناروم میں اللہ نے جو یہ شعر کہا ہے ۔

کیک زمانہ صحبیع با اولیا بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا بجھے تو اس میں افراط وتفریط نظر آتی ہے کہ اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت سوسال کی ہے ہے کہ دیتے کہ سوسال کی عبادت ہے بہتر ہے تو کہا جاسکتا تھا کہ ہاں بھی اریا والی عبادت ہوگی جس سے واقعی بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں :نہیں سوسال کی ہے دیا والی عبادت ہوگی جس سے واقعی بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں :نہیں سوسال کی بے ریا عبادت ہے بہتر ہے ،اس لیے مجھے اس میں افراط وتفریط نظر آتی ہے۔

اس کے جواب میں حضرت اقد س تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اچھا! میں اس شعر کو پڑھوں۔ انہوں نے کہا: جی حضرت! آپ پڑھیں۔ تو حضرت نے پڑھا: ۔

یک زمانہ صحیبے با اولیا

بہتر از '' لکھ' سالہ طاعت ہے ریا

یعنی اللہ والوں کی صحبت کا ایک لحہ ایک لا کھ سال کی بے ریا عبادت ہے بہتر

السے میں اللہ والوں کی صحبت کا ایک لحہ ایک لا کھ سال کی بے ریا عبادت ہے بہتر

اب وہ اور زیادہ جران ہوئے کہ سوسال سمجھ میں نہیں آرہے تھے اور حضرت نے لاکھ سال کی بات کر دی۔ پھر حضرت بھڑائیڈ نے بات سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا:
دیکھو! اگر کوئی بندہ لاکھ سال تک عبادت کرے تو کیا اس کو اپنے ایمان کو محفوظ لے جانے کا یقین ہوتا ہے؟ عرض کیا: حضرت! یقین تو کسی کونہیں ہوسکتا کہ پہنہیں موت کے وقت کیا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا: دیکھیں! شیطان بد بخت نے کتنی عبادت کی تھی۔ ہزاروں سال۔ چپے چپ پہ سجدے کئے۔ بالآخر محروم ہوگیا۔ بلعم باعور نے تین سو سال عبادت کی اور اس کو دھتکار دیا گیا۔ اس لیے یہ یقین تو کسی کو بھی نہیں کہ موت کے وقت کیا ہوگا۔ اتنی عبادت کے باوجود بھی خطرہ ہے کہ پیتانیں موت کے وقت کیا ہوگا۔ اس حیاب سے دیکھا جائے تو پہتہ چلتا ہے کہ لاکھ سال کے بعد بھی خطرہ ہے کہ پیتانیں کو انسان اختیار کر لے ہوگا۔ اس حیاب سے دیکھا جائے تو پہتہ چلتا ہے کہ لاکھ سال کے بعد بھی خطرہ ہے۔ پھی انسان اختیار کر لے ہوگا۔ اس حیاب سے دیکھا جائے تو پہتہ چلتا ہے کہ لاکھ سال کے بعد بھی خطرہ ہے۔ پھی انسان اختیار کر لے ہوگا۔ اس حیاب سے دیکھا جائے تو پہتہ چلتا ہے کہ لاکھ سال کے بعد بھی خطرہ ہے۔ پھی انسان اختیار کر لے ہوگا۔ اس حیاب سے دیکھا جائے تو پہتہ چلتا ہے کہ لاکھ سال کے بعد بھی خطرہ ہے۔ پھی انسان اختیار کر لے ہوگا۔ اس حیاب سے دیکھا جائے تو پہتہ چلتا ہے کہ لاکھ سال کے بعد بھی خطرہ ہے۔ پھی انسان اختیار کر لے ہوگی ہیں کہہ سکتے اور اگر انٹد والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت بھی انسان اختیار کر لے کے۔ پھی انسان اختیار کر لے۔

تو نبی علیدالسلام گوائی دےرہے ہیں:

((هُمُ رِجَالٌ لَا يَشْقَى جَلِيْسُهُم))

'' بیہوہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بد بخت نہیں ہوتا''

(اور بدبخت وہ ہوتا ہے جوموت کے وقت ایمان سےمحروم ہوجائے )

## اخلاصِ نبیت کا نام تصوف ہے۔

جولوگ یہ کہتے ہیں کہ تصوف بدعت ہے ،ان سے اتن ہی بات پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اعمال کا دارومدارکس پر ہے؟ حالانکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہی اس کے بارے میں ہے۔ ((انتہا الآغ مال بالیقیات))۔ تو پھر نیت کو سیح کرنا ضروری ہوا کہ نہ ہوا؟ وہ ہے چارے بخاری شریف کا نام تو لیتے ہیں ، کیا ہی بہتر ہوتا اگر وہ پہلی حدیث ہی یہ بتارہی ہے کہ اعمال کا دارو مرازیت پر ہے اور نیت کو خالص کرنے کا نام ہی تو تصوف ہے۔ ہمارے مشاکح آٹھ مال اپنے مشاکح کی خدمت کرتے تھے اور اسنے طویل عرصے کے بعد فرماتے تھے کہ ہم نے ابھی تک فقط نیت کرنا سیمی ہے۔ یہ نیت ایسے ہی تھوڑ اسیمی جاتی ہے۔ یہ نیت مشاکح کی جو تیاں سیمی کرنے ہے آتی ہے۔ یہ نیت مشاکح کی جو تیاں سیمی کرنے ہے آتی ہے۔

یا در کھیں! ہندوستان میں تو اسلام آیا ہی مشائخ کے ذریعے ہے اور پھراللہ نے اسلام کو چیکا یاعلما کے ذریعے سے اور پھراللہ نے اسلام کو چیکا یاعلما کے ذریعے سے ۔اس لیے ہم علما کے بھی قدر دان ہیں اور مشائخ کے بھی ۔۔

( المالية في DE SEE (264) (264) المعون وطوك (264) (264) (264) المعاون وطوك (264) (264) (264) المعاون وطوك (264

#### سلاسل تصوف کی منزل:

تصوف کے تمام سلاسل کی منزل ایک ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ جی! وہ کیسے؟ اس کوایک مثال سے مجھیں۔ دیکھو! بہاڑ کی چوٹی پرایک کل بنا ہوا ہے۔ ایک راستہ إدھر سے جاتا ہے، دوسرا راستہ اُدھر سے ، تیسرا إدھر سے اور چوتھا اُدھر سے ۔ تو راستے مختلف ہیں گر منزل ایک ہی ہے۔ اس طرح یہ جار راستے محسوس ہوتے ہیں گر ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ اس طرح یہ جار راستے محسوس ہوتے ہیں گر ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ شخ الاسلام جھائے فرماتے ہے:

''کوئی نقشبندی ہے،کوئی چشتی ہے،کوئی قادری ہے،کوئی سہرور دی ہے،اگر دل میںایک خدا کی یاد ہے تو تم سب پچھ ہوور نہتم کچھ بھی نہیں ہو۔''

تو تمام سلاسل کامقصود الله رب العزت کی یاد ہے اور سلسلہ کے اسباق سے انسان کو بید کیفیت نصیب ہوجاتی ہے۔ بیہ نیت انسان مشائخ کے پاس آ کر سیمتا ہے۔ نیت سے بی توعمل بدل جاتا ہے۔

# عسل كرنے ميں نيت كا دخل:

مولانا کیجی بھی اللہ جو حضرت شیخ الحدیث بھی اللہ کے والد تھے،ان کا ایک عجیب اللہ علیہ بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہوتی تھی تو وہ اللہ سے بھٹی ہوتی تھی تو وہ اللہ سے بھٹی ہوتی تھی تو وہ ایک کنویں پر چلے جاتے تھے۔وہاں جاکر بیٹھ جاتے اور طالب علموں کو کہتے کہ میرےاوپرڈول بھر بھر کے ڈالتے جاؤ۔ یول سینکٹروں ڈول پانی کے ڈلواتے۔

حضرت مینید کا ایک ہمسایہ تھا۔وہ ایک دن کہنے لگا: ''مولا نا! ہمیں تو کہو امراف ہودے،خود کرتے جاؤ۔' کینی مولا نا! ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اسراف اور فضول خرچی ہے اورخود سینکڑوں ڈول ڈلواتے رہتے ہیں، یہ بھی تو اسراف ہے۔ تو وہ چونکہ قربی بھی تھااور بے تکلفی بھی تھی،اس لیے حضرت جواب دیتے تھے:یہ میرے لیے جائز اور تیرے لیے حرام ۔ چنانچہ ایک دن وہ کہنے لگا: مولانا! مجھے یہ بات آپ سمجھادیں کہ آپ کے لیے کیے جائز ہے اور میرے لیے کیے حرام ہے؟

ایک دن منت کرنے لگا: مولانا! آج تو آپ بیمسکلہ سمجھاہی دیں ۔ تو پھر مولانا

ایک دن منت کرلے لگا: مولانا! ای تو آپ بیمسئلہ جھا ہی دیں ۔ تو چرمولانا
نے ان کو بات سمجھائی اور پوچھا: اچھا! جب تم کنویں پرآتے ہوتو کس نیت ہے آتے
ہو؟ اس نے کہا: جی ! نہانے کی نیت سے آتا ہوں ۔ فرمایا: پھر تیرے لیے بہی تھم ہے
کہ پانچ ڈول سے نہاؤ اور پھر چلے جاؤ ، اس سے زیادہ کرو گے تو اسراف ہوگا۔ اس
نے پوچھا: آپ کی کرتے تی ان نیا مانے لگے: میں تو بیار آدمی ہوں ، اس لیے گرمی
کے موسم میں شخندک ماسل کر نے نابیت سے آتا ہوں ۔ چنانچہاس طرح ایک ہزار
ڈول بھی ڈال لوں تو میرے لیے جائز ہوگا۔

اب دیکھیں کہ بیالیہ چھوٹا سائمل ہے،اگراس کوایک عام آ دمی کرتا تو شریعت اسراف کا حکم لگا کرحرام کہتی ہے اور اگر اسی عمل کوایک عالم کرتا ہے لیکن بیاری دور کرنے کا سبب سمجھ کراستعال کرتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔تو معلوم مواکہ نبیت کا سیکھنا بھی ضروی ہے۔

# وقوف قلبی میں مدد کیسے:

اچھا! یہ بتا کیں کہ ہوائی جہاز پر سوار ہوتے وقت کون سواری کی وعا پڑھتا ہے۔ اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی سواری ہے۔ بھی! سواری پانی میں چل رہی ہویا ہوا میں جارہی ہو، ہے تو سواری ۔ اس لیے دعا تو پڑھنی چاہیے۔ چل رہی ہویا ہوا میں جارہی ہو، ہے تو سواری ۔ اس لیے دعا تو پڑھنی چاہیے۔ ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْمِ هَا وَ مُرْسِلَهَا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَّحَیْمٍ ﴾ (ھود: ۲۳) لیکن لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے نہیں یادآ نے گا، جب تک شخ نہیں بتائے گا کہ یہاں بھی کوئی دعا پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ جے عمرے پر جاتے ہیں اور حرم شریف پہال بھی کوئی دعا پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ جے عمرے پر جاتے ہیں اور حرم شریف میں نماز ول کے بعداعلان ہوتا ہے: السصلون قعلی الاموات۔" نماز جناز و

ہوگ۔' یہ اعلان س کر کتے لوگ ہیں جو ﴿ إِنَّا لِلّٰہِ وَ إِنَّا اِلّٰہِ دَاجِعُون ﴾ پڑھتے ہیں۔ فرادل سے پوچیس کہ بھی ﴿ إِنَّا لِللّٰہ وَ إِنَّا اِللّٰهِ وَ إِنَّا اِللّٰهِ وَ إِنَّا اِللّٰهِ وَ اِنَّا اِللّٰهِ وَاجِعُون ﴾ پڑھی ہے۔ حالانکہ الصلواۃ علی الاموات کے الفاظ ہے ایک میت کی خبر مل رہی ہے۔ تو میت کی خبر ملنے پرسنت کیا ہے؟ ﴿ إِنَّا لِللّٰهِ وَ إِنَّا اِللّٰهِ وَ إِنَّا اِللّٰهِ وَ اِنَّا اِللّٰهِ عَلَى اللهِ وَ اِنَّا اِللّٰهِ وَ اِنَّا اِللّٰهِ وَ اِنَّا اِللّٰهِ وَ اِنَّا اِللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اِنَّا اِللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰل

مشائخ کے ہاں علم کی قدر ومنزلت:

مشائخ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ علم کے مخالف ہوتے ہیں۔ بھی ! مشائخ مونیا علم کے مخالف نہیں ہوتے ۔ ہاں! اگر کسی بندے نے کسی خاص جذبے میں اور کسی خاص کی خاص جذبے میں اور کسی خاص کیفیت میں ایسی بات کر دی تو وہ انفرادی بات کہی جائے گی۔ اور جولوگ کہیں'' علموں بس کریں اویا''ہم ان کے پیچھے چلنے والے نہیں۔ ہمارے جتنے بھی مشائخ بتھے وہ سب کے سب علم کے زیور سے آراستہ بتھے۔ چنا نچہ طبقہ اول کے تمام مشائخ اپنے مریدین کو علم حاصل کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر:

الله عند الطا كفه جنيد بغدادي عند في الله عند الطا كفه جنيد بغدادي عند الطاكف مايا:

مَنْ لَمْ يَقُرَءِ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُتُبِ الْحَدِيْثَ لَايُقُتَالَى بِهِ فِي هَذَا الْاَمْرَ

''جوقر آن اورحدیث نہیں پڑھا وہ ہمارے اس کام کے اندرمقتدا ہی نہیں۔'' ہمارے مشائخ تو تھم فرماتے تھے۔

﴿ .....کتوبات صدی میں بھی لکھا ہے کہ سالک کوعلم حاصل کیے بغیراس راستے پرقدم نہیں رکھنا جا ہیے۔ ﴿ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

'' نصوف کے متقد مین قرآن ، فقہ ، اور حدیث میں سر دار تھے'' انہوں نے ریمبارت تلبیس ابلیس کے اندر کھی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسے حضرات بھی مشائخ اور صوفیا کو ماننے والے تھے۔

مشائخ پراعتراضات کیوں ہوئے؟

یہاں سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھرمشائخ پراعتراضات کیوں ہوئے؟ بھئی!بسا اوقات انسان کے اندرکسی کا کلام سجھنے کی استطاعت نہیں ہوتی۔اور جب سمجھنہیں یا تا نوانسان کی قطرت ہے کہ

"اَلَنَّاسُ اَعُدَاءٌ لِمَا جَهِلُواً"

جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو مخالفت کرتے ہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے مشائخ کی مخالفت ہوئی۔مثلا

ﷺ کے ایساونت آیا کہ ججۃ الاسلام امام غزالی عینیہ کی کمابوں کوجلا دیا گیا۔اور بعد میں جب دوسرے علانے ان کی باتوں کو کھولاتو غلط بنی دور ہونے پر آب زر سے لکھوایا گیا۔ لہٰذا پیۃ چلا کہ جہاں کہیں ایسا ہواتو وہ بات کونہ بچھنے کی وجہ ہے ہوا۔
 ﷺ کیا۔ لہٰذا پیۃ چلا کہ جہاں کہیں ایسا ہواتو وہ بات کونہ بچھنے کی وجہ ہے ہوا۔
 کی سے کتاب الشفا کے مصنف قاضی عیاض مین اللہٰ پر بعض لوگوں نے بہودیت کی تہمت لگادی۔ اور بعد میں حقیقت کھلی تو پھر اس کتاب کو شفائے شریعت کہنے گئے کیونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں واقعی کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی۔
 کی علیہ السلام کے بارے میں واقعی کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی۔
 شیخ احمہ کبیر رفاعی عین ہوائیٹ کو ایک مرتبہ طحد اور کا فر کہہ کر سرعام رسوا کیا گیا اور پھرایک وہ وقت آیا کہ جب ان کو بہت بڑا شیخ مانا گیا۔ وجہ یہی بنی کہ لوگوں نے ان کی پھرایک وہ وقت آیا کہ جب ان کو بہت بڑا شیخ مانا گیا۔ وجہ یہی بنی کہ لوگوں نے ان کی پھرایک وہ وقت آیا کہ جب ان کو بہت بڑا شیخ مانا گیا۔ وجہ یہی بنی کہ لوگوں نے ان کی پھرایک وہ وقت آیا کہ جب ان کو بہت بڑا شیخ مانا گیا۔ وجہ یہی بنی کہ لوگوں نے ان کی پھرایک وہ وقت آیا کہ جب ان کو بہت بڑا شیخ مانا گیا۔ وجہ یہی بنی کہ لوگوں نے ان کی پھرایک وہ وقت آیا کہ جب ان کو بہت بڑا شیخ مانا گیا۔ وجہ یہی بنی کہ لوگوں نے ان کی بھرایک وہ وقت آیا گیا۔ وجہ یہی بنی کہ لوگوں نے ان کی بھرایک وہ وقت آیا گیا۔ وجہ یہی بنی کہ لوگوں نے ان کی بھرایک وہ وہ وہ بھرائی کی کھولی کی بھرائی کی کھولی کو بھرائی کی کھولی کے ان کی بھرائیں کی کھولی کھولی کی کھولی کے کہنے کی کھولی کے کھولی کی کھولی کو کھولی کی کھولی کی کھولی کی کھولی کی کھولی کھولی کے کھولی کی کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کی کھولی کو کھولی کے کھولی کی کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کھولی کے کھولی کے کھولی کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کھولی کے کھولی کھولی کے کھولی کے کھولی ک

باتوں کے اپنے مطلب نکال کیے تھے۔ بھی ! جوصاحب کلام ہوتا ہے، حق اس کا ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ میرے کلام کی منشا کیا ہے۔ اب بیتو مناسب نہیں کہ کہنے والاکسی اور مقصد کے لیے بات کے اور سننے والے نے اپنامطلب نکال لیا۔ وہ تو پتہ نہیں کیا ہے کیا مطلب نکال لیں ہے۔ اس کوتو کہتے ہیں :

تَوْجِيْهُ الْقَوْلِ لِمَا لَا يَرْطَلَى بِهِ الْقَائِلِ " قول كاايبامعنى كرناجس پرقائل راضى نه مؤ"

کہنے والے نے کہا: روکو! مت جانے دو۔اورمطلب نکالنے والے نے کہا: روکو مت! جانے دو۔ یعنی بات پر پر تھی اور نتیجہ پر چھ نکال لیا۔ان مشائخ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔

# يا كبازمشائخ كادفاع:

چنانچہ اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں الیی عبقری شخصیات کو بیدا کیا جنہوں نے ان پا کہازمشائخ کا دفاع کیا۔مثال کےطور پر:

🏠 .....ابن جوزی میشاند نے ' صفوۃ الصفوۃ'' کتاب کھی۔

المنسطامة شمر الدين ذہبي وميلية نے 'نسيبرُ أعلام النَّبُلا'' کتاب لکھی۔ 🖈 ....علامة منس الدين ذہبي وميلية

المراسيشن عبدالحق محدث وہلوی میشانی نے ''اخبارالاخیار'' کتاب اللهی۔

الكبري " كاب معراني مِنْ الله الطبقات الكبري " كتاب الكهي ـ 🚓 ..... علامه عبدالو ہاب شعراني مِنْ الله سنة " الطبقات الكبري " كتاب الكهي ـ

ان کتابوں میں ان علانے مشائخ صوفیا کی زندگیوں کو کھولا۔اس کا بتیجہ بیڈ لکلا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ان مشائخ کے بارے میں جوشکوک وشبہات تنھے وہ سب ختم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس پاک باز جماعت کے دفاع کا خودا نظام فر دیا۔

اس کےعلاوہ تصوف پر جواوراعتر اضات تھے،امام ربانی مجد دالف ٹانی مجیلات

نے آکران تمام اعتراضات کی مٹی کوصاف کر دیا۔ چنانچہان کے مکا تیب کو پڑھ کر دیکھیے ، واقعی انہوں نے شریعت وطریقت کے تلازم کوسا ہنے رکھا۔

قریب کے زمانے میں حضرت اقدس تھا نوی میشانیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتاعلم ظاہری بھی عطاکیا کہ حضرت نے دو ہزار سے زیادہ کتابیں کھیں اورعلم باطن ہے بھی اللہ نے نوازا۔اگر آپ ان کی تفییر' بیان القرآن' کا حاشیہ پڑھیں تو اس میں' مسائل سلوک' کے نام سے قرآن کی آیات سے اخذ ہونے والے سلوک کے مسائل کو کھولا گیا ہے۔ بندہ پڑھ کر جیران ہوتا ہے کہ اللہ والوں کوقرآن پڑھ کر واقعی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

## اعتدال كاراسته:

ہمارا راستہ اعتدال کا راستہ ہے۔ہم علم کے پیچھے اتنا بھی نہیں پڑتے کہ مشاکخ کو برا سبحصیں اور مشاکخ کے بھی اتنا پیچھے نہیں گئے کہ علم کو برا سبحصیں در کفنِ سندانِ عشق در کفنِ سندانِ عشق ہر ہموسا کے نہ واند جام وسندان باختن ہر بندہ میہ کام نہیں کرسکتا۔ہمارے اکا برعلما دیو بندکو اللہ تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔چنا نچہ ہم ان لوگوں میں ہے بھی نہیں جو المعلم م حبحابُ الا تحبر کا نعرہ لگا کرعلمائے کا ملین کو گمراہ کہیں۔اور نہ ہی ان لوگوں میں ہے ہیں جو تصوف کو عجی چیز کہیں اور نماز کی حضوری ہے محروم رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ جب مند محروم رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ جب مند حدیث پر بیٹھتے تھے تو عسقلانی میں اور تیا ہے تھے اور حسند نظر آیا کرتے تھے۔

مقصو دِتصوف:

تصوف کا مقصد تین باتیں ہیں۔

(۱) خوفِ خدا۔۔۔۔(۲) اتباع مصطفے ۔۔۔۔۔ (۳) مخالفِ نفس وھوی کامخوفِ جس کو یہ تین چیزیں حاصل ہیں اس کوتصوف کامقصود حاصل ہوگیا۔اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کریہ چیزیں انسان کونصیب ہوتی ہیں۔ بتا ئیں! کیا یہ تین چیزیں شریعت سے ہٹ کر ہیں نہیں ، ہرگزنہیں۔ پھر کیوں تصوف کی مخالفت کرتے ہیں۔ کسی نے حضرت اقدس تھا نوی میں ہیں جھا: حضرت! تصوف کامقصود کیا ہے ؟ تو حضرت نے جیب جواب دیا۔ فر مایا: تصوف کامقصود یہ ہے کہ انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گنا ہوں کا کھوٹ نکل جائے۔

علماء مشائخ کی دہلیزیر:

وقت کے بڑے بڑے علمانے آکر مشاکنے کے ہاتھ پر بیعت کی۔مثال کے طور پر:

- صساعلامہ شامی میں لیے سے مولا نا خالدروی میں لیے ہاتھ پر بیعت کی۔
- ⊙ .....قاضی ثناء الله یانی پی میشد نے مرزاجان جانال میشد سے بیعت کی۔
- الله عضرت نانونوی رحمة الله علیه، حضرت گنگوی رحمة الله علیه اور حضرت شیخ الهند عمیلیة الله علیه اور حضرت شیخ الهند عمیلیت نے حضرت حاجی المدا دالله مها جرکی عیشانیت سے بیعت کی۔
- ⊙ .....جامعہ اشر فیہ لا ہور کے بانی حضرت مفتی محمد حسن میں اللہ نے حضرت اقد س تھانوی میں اللہ سے بیعت کی۔
- ساملاوہ ازیں حضرت قاری محمد طیب عیشاتید، حضرت مفتی محمد شفیع عیشاتید، حضرت بریشاتید، حضرت بنوری عیشاتید از یہ حضرت جالند هری میشاتید نے بھی انسینے مشائخ سے علم ظاہر بھی حاصل کیا اور علم باطن ہے بھی مزین ہوئے۔
   کیا اور علم باطن ہے بھی مزین ہوئے۔

یہ ہمارا راستہ ہے جے ہم اعتدال کا راستہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں

اعمال بھی نصیب ہوں اور اعمال کی کیفیات بھی نصیب ہوں۔

#### سيرت برزيا وهمخنت كرين:

دیکھیں! ایک ہوتا ہے، بانس۔وہ خشک ہوتا ہے اوراس کی ایک خاص شکل ہوتی ہے۔اورایک ہوتا ہے، گنا۔اگرآ پاگنے والے پتلے بانس کوکا ٹیس اورادھرے گئے کوکا ٹیس نو قریب رکھنے سے دونوں بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں۔گر ایک رس سے خالی ہوتا ہے اور دوسرارس بھرا ہوا ہوتا ہے۔اس طرح جو بند ہے تصوف کو سیکھے بغیر اعمال کرتے ہیں، وہ بانس کی طرح ہیں اور جو سیکھ کرا عمال کرتے ہیں وہ گئے کی طرح ہوتے ہیں۔

اگر ایک عام مزدور کو آپ گھر لائیں اور کہیں جی ! فرش توڑنا ہے تو وہ آئے گا، ہتھوڑا چلائے گا، ہتھوڑا چلائے گا، ہتھوڑا چلائے ہوئے سے چلائے گا۔ البتہ وہ ہتھوڑا چلائے ہوئے ہوئے ہے دلی سے چلائے گا۔ اور ایک تھا، فرہاد۔ اس کولوگوں نے کہا تھا کہ اگرتم پہاڑ کھود کر دودھ کی نہر نکالوتو تمہارے مجبوب سے تمہارا وصل ہوجائے گا۔ وہ بھی پہاڑ تو ڑتا تھا۔ لیکن جو ضرب مزدورلگا تا ہے وہ بے دلی سے لگا تا ہے اور جوفر ہا دضرب لگا تا تھا وہ دل کی محبت سے لگا تا تھا۔ کہنے والے نے کہا:

ہر ضرب تیشہ ساغرِ کیفِ وصال دوست قرہاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں ''جب فرہادضرب لگاتا تھا تو ہر تیشے کی ضرب پراس کولگتا تھا کہ میں اپنے محبوب کے وصل کا جام پی رہا ہوں۔اس لیے کہ مزدور میں عشق کی وہ بات ہی نہیں تھی جوفرہا دمیں تھی۔''

آج ہم مزدور والی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ والے فرماتے ہیں: آؤ! فرہاد والی نمازیں پڑھو۔ہم بے ذوق سجدے اور بے سرور نمازیں کب تک الله المنابط المنظام ا

پڑھتے رہیں گے۔اپنے من کوصاف کرلیں تا کہ پھرالی نمازنھیب ہوکہ

(اَنْ تَعْبُدُو اللَّهُ کَانَگُ تَواهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَواكَ))

کامصداق بن جا کیں اورصورت کی بجائے سیرت پرزیادہ محنت کریں۔

دل مروہ، دل نہیں ہے....:

الله تعالیٰ ہمیں دلوں کو جگانے کی تو فیق عطا فر مائے ۔

ولِ مردہ ول نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یمی ہے امتوں کے مرضِ کہن کا جارہ

جب دل زندہ ہوجاتا ہے تو پھرانسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعمال کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے مشاکح نے فرمایا: نہ ہم نے رونا ہے ندرلا تا ہے، نداڑ نا ہے نداڑانا ہے، ہم نے تو بس روشے یار کومنا نا ہے۔ نصوف کامقصود بھی یہی ہے کہ اللہ راضی ہوجائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت راضی ہوتے ہیں جب انسان کے دل میں خوف خد ہو، اس کے اعمال میں اتباع مصطفے ہوا ور مخالف نفس وھوی ہو۔ اللہ تعالیٰ موفی ہمیں بھی اپنی اصلاح کی تڑپ عطافر ماوے۔ جب دل میں آگ لگ جاتی ہے تو پھر بندے کواپنی اصلاح کی تڑپ عطافر ماوے۔ جب دل میں آگ لگ جاتی ہے تو پھر بندے کواپنی اصلاح کے لیے وقت گزار نا آسان ہوجاتا ہے۔

الله رب العزت ہمارے من کی بیار یوں کوختم فر مادے اور ہمیں اپنی سچی محبت عطافر مادے۔ (آمین ثم آمین)

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن

